

جمله حقوق محفوظ

بأردوم

101

كمپوزيگ:.... طدخوشنوليس (مجلسة فيقات اشريات اسنام بكسنو) طباعت:.... كاكوري آفست برليس بكصنو

Rs.30/-





|      | فهرست مصرًا مين                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| صفحه | عناوين                                                        |
| ra   | نيبوكي وصيست                                                  |
| ٦    | مقدمه: مولاناسیدمجررا بع حتی ندوی                             |
| М    | فتح على خال مير وسلطان: حضرت مولا ناسيدا بوالحس على حسى ندويّ |
| ۲۲.  | مختصرهالات يذندكي ازولادت تاشهادت                             |
| rr   | ولادت اورخاندانی ماحول دمزاج                                  |
| 44   | والدحيدرعلى                                                   |
| rt   | حانشين حيدر                                                   |
| ľΑ   | شادی                                                          |
| ۳,   | والدى وفات اورسلطان كي شهيد كي تخت نشيني                      |
| ۳1   | السلطنت كي تنظيم نوا در دشمتول كي ريشه دوا نيال               |
| r2   | اً انگریزوں ہے چوتھی وآخری جنگ                                |
| 74   | واقعهٔ شهادت                                                  |

| ra 1      | ببغدا وعبانف وتعموصيات                     |
|-----------|--------------------------------------------|
| ďΛ        | بگرانم کارنا ہے<br>بگھانم کارنا ہے         |
|           | l l                                        |
| ۱۵        | سنطان نميوشه بدكوخراج عقيدت                |
| ۵r        | سدُغان کی وصیت                             |
| ۵۳        | ملطان کے اخلاف                             |
| ۵۵        | سلطان ٹیپوشہیدا یک مثالی حکمراں            |
| ۵٦        | مذخان ثميوك بتعيادي فصوصيات                |
| ۵۸        | مكمى قا بليت اورنكم ووتق                   |
| 75        | مپوکی مقبولیت                              |
| <b>77</b> | سلطان کی روحا تیت                          |
| YA.       | سلطان ٹیپوک روحا نیت اور دینی غیرت کا مصدر |
| ∠۲        | سلطان ثيبوكي دفاعي حنكمت محملي             |
| ۲۴        | مالم اسنام کا سب ہے یوا خلا                |
| ۷۵        | مالم اسلام کا مرد کوئل                     |
| 4ء        | صاحب بصيرت وصاحب حميت وعزيميت سلطان        |
| ۸۸        | فتخنج شهيدال                               |
| ۹۳ أ      | سلطان نیمپوشہید سے متعلق اہم مراجع و ماخذ  |

# ٹیپوکی وصیت

تو رہ نور دِشوق ہے منزل نہ کر قبول لیال بھی ہمنشیں ہو توممل نہ کر قبول اے جوئے آب بڑھ کہ ہودریائے تندوتیز ساحل تخفحه عطابهوتو ساحل نهكرقبول كھويانه جا صنم كدؤ كائنات ميں محفل گداز گرمی محفل نه کرقبول صح ازل یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے جوعقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول باطل دوئی پیند ہے حق لاشریک ہے شركت ممانهٔ حق وماطل نه كر قبول (علامها آبالٌ)



### مقدمه

المحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عملي أشرف الأنبياء والمرسلين وحاتم النبيين محمد، وعليل آله وأصحابه أجمعين. حیرهویںصدی جمری کے آغاز ہیںایں برصغیر ہندو پاک میں ملک کی آزادی اور صلاح وبہتری کے لئے دوعظیم کوششیں انجام دی مُمُیں ،ان میں ہے ہرکوشش غیرمعمول نتائج حاصل کرنے کی تو تھا ت کی حامل تھی کیکین ان کووہ خلا ہری کا میالی حاصل نہیں ہوئئی ، جومطلوب تھی،اورجس کی قوی تو تج کی حاتی تھی،ان میں ہے ایک سلطان نمیو ا شہید کی انگریزی استعار کے بڑھتے ہوئے انڑ کونا کام بنانے کی ٹوشش التحمی ،اور دوسری کوشش حضرت سید احمد شهیدر حملة الله عاییه کی اصلات 🖁 وارشادا در اس کے بعد جہادِ اسلامی کی محدد اند کوشش تھی وان دونون 🎚

﴾ تحریکوں کی اپنی مطلوبہ کا میالی حاصل نہ کر سکنے کی تو ہیے مختلف مؤرخین مخلف کرتے ہیں، اگر جدان کی اس سلسلہ میں توجیہات پیش کرنے میں ان کوششوں کے کرنے والوں کی نا قدری کا اظہار نہیں کیا جا تا، اور ان کے برعز بیت اور مخلصانہ کارناموں کومعمولی تبیس قرار ویا جاتا ، اور نہ اس میں کوئی ایس کی بتائی جاتی ہے جس سے ان کے متعلق ناقدری کا واحساس ہو،اس بات برتعب ضرور کیا جاتا ہے کدائی مخلصاتہ کوششیں کیوں بوری طرح کامیاب نہیں ہونکیں،اس میں عموماً قضاء وقدر کے ا فیصلہ کوسب قرار دیا جاتا ہے کیونکہ عام حالات میں سے دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے نقشہ میں ان کوششوں ہے کم تر کوششوں کو کامیابیاں حاصل ہوتی قضاء وقدر کے نصلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کےمطابق ہی ہوتے ہیں ماور وہ بے سبب نہیں ہوتے ، سلطان ٹیپوشہید کی قائدات اور حکیمات سیاست اور مد برانهٔ قلم دانتظام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، توابیاً انداز ہ ہوتا ہے کہ ایس سوجہ بوجھ اور اشیاری خصوصیات کی شخصیت بہت کم سائے آتی ہے، جوایک طریقہ ہے اپنے عہدے آگے کے عہد کی سمجھ اور مد بران عمل رکھنے والی شخصیت قرار وی جاسکتی ہے ، ان کا سیاسی ، مسری، انظای، اور حس تدبر کا کرداریینا تا ہے کہ وداینے آھے کے حالات کوبھی محسوس کرنے والے تھے،اورا پنے دہمن کے تدبروسیاست 🎚

🥻 کوسامنے رکھتے ہوئے اس کے مقابلہ کے لئے اس ہے مہتر تدامیر اختیار کرنے وائے تھے، جن خطرات کوانہوں نے محسوس کیا تھا اور ان 🖁 کے تدارک کے لئے دوسری ہم نوامعاصر طاقتوں کومتوجہ بھی کیا تھاان خطرات کو بعد میں ونیانے پیش آتے دیکھاءاس سلسلہ میں پیڈیال ہوتا 🖁 ہے کہ اگر ان کوایئے معاصر ہم نوا خاقتوں سے تعاون ملا ہوتا تو برصغیر کا فج و ہ نقشہ نہ بنآ جو بنا، کیونکہ انہوں نے اپنی حد تک کوتا ہی یا کمی نہیں کی ،اور ببرحال بيتو كهابي جاتاي كه قضاء وقدركي بايت بقي كهان كأفكر وانتظام مطلوبه تتيجه نبيل بينيا كربركابه فيكن ہم جب تاریخ کی عظیم شخصیتوں کی کوششوں اور کار ناموں 🖁 کوسا ہے لاتے ہیں ،تو بعض وفت ہم ہے رہے بات او مجل رہ جاتی ہے ، که قائد اور اس کی قوم ووبقاہرا لگ الگ حقیقین میں *الیکن و*نوں تفیقتیں ایک دوسرے ہے جڑی ہوئی ہیں ،ادران کے جڑے رہنے کی صورت میں ہی مطلوبہ تا مج سامنے آتے ہیں ، اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ 🖁 🖁 اس میں تو م کے حالات کواولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے ، اگر قضا ہو وقد ر 🖁 کی نظر میں قوم اس کر دارا وران خصوصیات کی حامل خبیں ہوتی کہ جن پر قضاوفندر بین اس کی مددا درنصرت کا فیصله ټوبرتو اس قوم کا تا ندمشکل جی ہے بوی کامیانی وصل کریا تاہے۔ ہم مسلمانوں کی طویل تاریخ میں اس خیال کی بنیاد پر عروج 🖁

وز وال کے حالات کی تنگف مثالیں اور نمو نے واضح طور پر دیکھتے ہیں ، ورمسلمانوں سے پہلے بھی دنیا کی سابقہ قوموں میں اس کی یمی سورت ا پاتے ہیں اصلاح دارشاد کا کا مسارے انبیاء نے کیا کیکن مطلوبہ تیجہ سب انبیا ، نوئیین حاصل ہوسکا ، اس میں مختلف قوموں کا حال مختلف ریا، اور بعض ونت خود نبی کواییز بروردگارے میہ کہنا پڑا کہاب میر کی قوم تمتر كروى جانے كى مستحق ہے اس لئے كدميرى كوشش كاكوئى متير نكلنے والا انہیں، لیکن «عنرت بینس علیہ السلام کی قوم میں بیصلاحیت تھی کہ نبی کی کوشش وٹر انداز ہو، چنانچہ وہ برونت تائب ہونے اور اصلاح حال سر کینے کی دجہ ہے جاد ہونے ہے محفوظ رہی ،اس طرح ہمیں قو موں ک تاریخ میں مختلف مثالیں ماتی ہیں، جوتو م کا مجموعی کر دار قضا ، وقد رکوا یے حق میں کرسکتا ہے تو اس شکل میں توم سے فروغ اور کا سابی کے لئے| تا ئدگ تھوڑی کوشش بھی کامیاب ہوجاتی ہے،اورا گرتوم کے کرداراور 🖁 صلاح وفلاح کی خصوصیات اس لائق نہیں ہوتیں کہ قضار و قدر کواپنی 🖁 طرف متوجه كرسكين تو قائدا ين مخلصا نه كوششون كے در بعيدا بن ذيبه داري 🖁 ے مہدہ برآ تو ہو جا تا ہےاور کچھے تھوڑا فائد دیجھی پہنیا دیتا ہے لیکن غیر معمولی اورمطلوبه تیجینین حاصل کریا تا ،اس مین اس کی وتا ہی کو دش 🖁 نہیں ہوتا وال میں دراصل اس کی قوم کائقص وہ تا ہے واللہ تعالیٰ کے 🖁 میہاں انسان کے اس کر دار اور عمل کو دیکھا جاتا ہے، جواس کے خالق کی

طرف سے اس کے انسان ہونے کی بنیاد پراس کواس کے لائق کردار الار مفات کے طور پر عطا کیا گیا ہے ، اور اگر اس کے ساتھ اپنے خالق کی رضای طلب اوراس کے مطابق زندگی کی تشکیل شامل ہوتو تضاءوقد رکی 🖁 طرف ہے اس کی خصوصی نصرت ہوتی ہے ،سید نا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ [ کی حیات طیبہ میں اس کی بہترین مثال ملتی ہے ،رسالت ملنے کے بعد ا آپ دیا نے جوکوششیں کیں وہ الی تو م کی تھکیل کی کوششیں تھیں کہ جو اس کا تنات کے ما لک کی دی ہوئی انسانی خصوصیات کی اعلیٰ سطح پر فائز ہو سکے،اس کے لئے آپ نے تیرہ سال تک بورے صبر دکھل اور سخت حالات کے برداشت کے ساتھ کام انجام دیا، اور جب سے جماعت اپنی نصوصیات کے ساتھ تیار ہوگئ تو آپ نے اس کوساتھ لے کر باطل اور تحریب پیندطاقتوں کا مقابلہ کیااوروہ بہتر ہے بہتر کامیالی حاصل کی جو وانسانی زمرہ میں حاصل کی جاسکتی ہے، کیکن بھی امت چند صدیول بعد جب ادر جہاں ایمی ان خصوصیات کو باقی رکھنے میں زیادہ کوتاہ ٹابت ہو کی تو اس کواینے مقالمہ کی طاقتوں کے سامنے جھکنا بڑا ، بلکہ ایک کوتاہیوں کی بعض وقت بخت سزا ہُفَتنتی سِڑی اور یہ تضاء وقدر کے قیصلہ کے مطابق ہوا۔ برصغیر میں مقل حکومت کے زوال کے عہد میں ملت کی اخلا قیات

[اورصالح انسانی خصوصیات کے اعتبارے جوبستی مگراوٹ آگئ تھی ان

کے ہوتے ہوئے قائدین کی اپنی ایک طرفہ کوششوں سے کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا بلکہ ایسے حالات میں تضاء وقدر کے مالک کی طرف ہے سزا مقدر کروی جاتی ہے ، جس سے توم کو گزرنا ہوتا ہے اور قائد و قَيْ رببري بظاہر نا كاي ظاہر ہوتی ہے، حالانكمہ اس كى كوتا بى نہيں ہوتى ، اوراگر قائد ور بهرخودالی کمز دری اور کوتا بی میں مبتلا ہوتا ہے، تو مقیجہ اور جى خراب دوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مورث اور اولین آیاء واجداد حفزت ابراهیم، حفزت اسحاق، حفزت 🖁 یعقو ہے ملیہم السلام، کی اعلیٰ صفات اور اینے اپنے مالک کی رضا کے مطابق اعمال واطوار کی بنایرد نیاوی اوردینی سرفرازی عطافر مائی جس کا اظهار خودقرآن مجيديين صاف الفاظ مين كيا كياليكن جب بعد كي تسلون میں ہرطرح کے عیوب اور بیت کر دار کے حالات بیدا ہو گئے جن کی طرف ان کے انبیاء نے بار بار توجہ ونا کی اور اینے کو درست بنانے ک تا کید کی بگر جب انہوں نے اسپینے کوئیس بدلاتواللہ تعالیٰ نے دومر شہان کو سخت ذلت وشکست اور نباجی کی سزادی، اور پیفرمایا کهتم پھرایی 🖁 حالت کوخراب کرو گے ،تو چھرسزا ملے گی ،ای طرح مسلمانوں کو مہد 🥻 عباسی کے آخر میں جب کہ ظاہری حالت میں اور وکھاوے کے طور سے 🖁 ہوی شان وشوکت ماصل تھی ، ایک غیرمتعدن قوم تا تا ریوں ہے ان کو 🖁

مز اولوانی گئی ادر ب**غداد جیسے عالمی سطح پراول درج**ه پر فائز شبر کی آبادی *کوته*ه اً وبالأكرويا عميا ،أكراس واقعدت قبل وہاں كى سوسائل كے حالات ك یست ہونے کو دیکھا جائے تو ان کا یہ نتیجہ حیرت وتعجب کا نہ معلوم ہوگا ، ای طرح کی بچھے اور مثالیں عالم اسلام کے کی مختلف مقامات پر تاریخ میں ل سکتی ہیں ، برصغیر میں مغل حکومت کے آخری دور کا جونقشہ انسانی ا خلا قیات اور وینی خصوصیات کی بستی کا اس وفت کی تاریخ کی کمابول میں ملیا ہے اس کو پڑھ کر رہ تعجب کی بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس پستی کا خیازہ قوم کو بھکتنا پڑے گا، چنانچہ غیر مکی طاقت اگر چہ کئی طاقت کے مقابلہ میں بہت قلیل مقی کیکن اس نے اپنی پوری بالا دی کا ثبوت ویا ،اور منک وقوم کوغلای کی ذات میں جنلا کیا ، اور اس سے بیجائے کی متعدد تخلع**ں قائدین کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں** ، کیوں کہ بظاہر قضاء وقدر کے نظام میں قوم ، مد داور نصرت کے لاکنٹ نہیں تھی ،اور غلامی کی اس سزا کو ذات اور تباہی کے واقعات کے ساتھ تقریباً سوسال برصغیر کو جھیلنہ بڑا،لہذاملت کی مرفراز کی اورسر بلندی کی کوششوں میں ہم کواس بات پر بھی نظر رکھنی جا ہے کہ ہم قوم وملت کوخصوصیات وصفات کے اس معیار 🖁 بس طرح لے آئیں کہ قضاء وقدر کے مالک کی طرف ہے ہم کو ہاری 🖁 لوششول میں نصریت حاصل ہو ۔ تیرھو س صدی ججری کے آغاز میں ہیرو کی طاقت کے غلبہاور

سامراج سے مقابلہ کرنے کے لئے یہ جو کوششیں ہو کیں ،ان کے پوری طرح کامیاب ندجونے میں ہمیں تاری اس اہم سبب کی طرف متوجہ کرتی ہے ، کہ توم وملت اپنے اخلاق وصفات کے لحاظ ہے بظاہر کس بڑی کامیا بی کے لائق نہیں ہو کئ تھی جس کا ایک نمونہ سلطان ٹیمو کی خیر معمولی مد براند اور مخلصانہ کوشش اور قربانی کے کامیاب ند ہونے کی صورت میں بھی و یکھا جاسکتا ہے الیکن جہاں تک کسی رہبر یا قائد کی کوششوں کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پر نہ صرف ضروری ہے بلکہ بہت قابل قدر ہے اور سبق آ موز بھی ہے کہ کسی انسان کوانڈ تعالیٰ ایسی غیرے اور ايهاعظيم حوصله اورتدبركي صلاحيت عطاكرے كه وه اين عظيم صلاحيتوں ے اپنی قوم کی در تھی کے لئے اور اس کو باعزت مقام دلانے اور اس مقام کو قائم رکھنے کے لئے جان کی بازی لگادے ادر وہ سب پچھ کر اوراس کا اثر بھی قوم پر برتا ہے اور بار باراس ذریعہ سے قویس عظیم بنی میں ، تاریخ میں اس کی مثالیں بھی خاص میں انبی مثالوں کوسا ہے رکھتے ہوئے مخلص رہبران ملت کوششول میں دریغ نہیں کرتے ،ادر ایسے ر ببروں کے حالات پڑھنے اور ان سے سبق لینے کی منرورت بھی برا ہر قائم رہتی ہے۔ آیک ایسی عظیم شخصیت کوجس نے اپنے عمد ہے آ کے کے

نظرات اورهالات کاانداز ه کرلیابوادران کوساینے رکھتے ہوئے تد ملطنت اور حانات کے مقابلہ کے لئے مد براندنقم وانتظام کیا ہو جیسی سلطان ٹیوشہید کی تھیا اس لاکق ہے کہ اٹل قیادت وسیاست ان ک حکت عملی کو مراہنے لا کمیں اور تی نسل کو بھی اس ہے واقف کرا کمیں ، پ محض تاریخی وسیلہ کے طور پرنہیں بلکہ بیٹمل تربیتی اور ذبهن سازی کی غرض سے زندہ قوموں کے شایان شان عمل ہوۃ ہے واس حیثیت سے و یکھا جائے تو ظاہر ہوگا کہ سلطان ٹیپوشہید کی زندگی کے حال ت اور سیاست و تدبیر حکومت کوپیش کرنے کا خاطر خواہ کامنہیں ہوا تھا ابھی حال میں دابطہ ادیب اسلامی کی کرنا تک شاخ نے جس کے ذرمہ داروں میں امیر شریعت کرنا تک مویا نامفتی اشرف علی صاحب یا تو ی اور عزیز گرا می مولا نامصطفیٰ رفا می ندوی میں بنگلور میں ایک سیمینارمنعقد کی**ا** جس میں ملک بھر کے ممتاز اصحاب قلم ، دانشوروں ،اد باءادر محققین نے شرکت کی اس طرح سلطان ٹیروشہبید کے طرز حکمرانی اور ملی وقو می قیادت ورمکی خدیات اوران کے نا قابل فراموش کارناموں پر پچھروشی ڈول 🖁 گئی اور ان کی زندگی کے متعدد پبلوؤں کو پیش کیا گیا اس موقع پر برادر عزمز مولا ناسيد ثمه والصح رشيد ندوي استاذ إدب عرني وثقافت اسلامي دارالعلوم ندوة العلما يَكُصنُو والْيُرِيثُرْ ْ الرائعُ ۚ فِي الكِ كُلُرانَكِيْرِ مِتَالَهِ بِينَ کما اس کی اہمت وافادیت کے پیش نظر اس کو الگ ہے شائع سمرنا

🖁 من سب مجھا گیا اور اس موقع ہے اس مضمون کے ساتھ سلطان نمبو کی 🗗 زندگی کا مجمل تعارف عزیزی مولوی سیدمحمود حسن ندوی سلمه 🚅 متیار 🖁 کر کےصاحب مشمون کے مشور دے اس کے ساتھ شامل کیا تا کہ مقالہ اً ہے۔ فائدہ اٹھانے میں مزیدآ سائی ہو، مضمون اس اضافے کے ساتھ ا کیسا حصا مفیدرسالہ بن گیا جو قار ئین کے فائدہ کے <u>لئے تبلس تحقیقات</u> اً ونشریات سلام بلفنو سے شائع کیاجار ہاہے اصل مضمون کے ساتھ اس موضوع پر دو ایک تحربرین اور بھی شاش کردی تنئیں (۱) ان سب ک مناسب ڈ صنّک ہے مرتب کر کےلائق اشاعت بنانے میں موہوی محمود 🖥 حشٰی کے ساتھ مولوی محمدوش ندوی نے بھی اجیماً تعادن کیا اللہ تعالٰی دونوں کو جزائے خیرعطا فرمائے ، اس نیک مقصد کے علق سے جو مقالہ اً کے پیش نظر قعامفید بنائے اور قبول فریائے۔

محدرالع هنی ندوی دا نروشاه علم الله هنتی .

*عرج*ادی!(گانی۵۲<u>۳)</u>ه

تکیکلال مرائے برین

(۱) دو بعثم ون اس دساند شهر مزید شاق کیے شخط میں جن کا موضوع سے فرس تعلق تھا ایک مفتر اسلام مفترت موا اناسید جوائن کی شنی نددی قدس سرہ کا جواتھوں نے مواو: ٹیرالیاس تعرف جنگی کی کتاب'' سیرت مغطان ٹیج شہید'' کے مقدمہ کے طور پر تکھا شااور وہسرامنموں مفترت موان مسید تعدد المجھنی ندومی کا جوانھوں نے بنگاد کے تیمینا رئیں بیش کیا تھا (مرجب) بلند ہمت، بلندنگاه اورغیورفر مال روا

فتح على خال ٹيپوسلطان

حضرت مولا ناسيدا بوالحن على ندوى رحمة الشهليه

ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا حصہ قدرتی طور پر بہت متناز وتمایاں رہاہے ، انہوں نے جنگ آزادی میں قائداور رہنما کا پارٹ ادا کیا ہے ، اس کی وجہ یہتی کہ آگر یز وں نے جب ہندوستان پر قبضہ کر تاشروع کیا اور دفتہ رفتہ ایک ایک صوبہ اور خطہان کے زیر تنگین آنے لگاس وقت مسلمان ہی ہندوستان کے فر ماں روا تھے ۔ سب سے بہلا شخص جس کو اس خطرہ کا احساس ہوا وہ میسور کا ہاند ہمت ، بلند نگاہ اور غیور فر ، اں روا فتح علی خاں نمچ وسلطان (م ۱۲۱۳ھ مطابق ۱۶۹۹ء) تھا۔ جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے مطابق ۱۶۹۹ء کی کہ اگر بزائی طرح ایک ایک صوبہ اورا یک ایک یہ بات محسوس کر لی کہ اگر بزائی طرح ایک ایک صوبہ اورا یک ایک نہ آئی تو آخرکار ہورا ملک ان کالقمہ ترین جائے گا ،چنانچہ انہوں نے نگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اوراسے بورے ساز دسامان ،وسائل ور فوجی تیار بوں کے ساتھ ان کے مقابلہ میں میدان میں آ گئے۔ ٹیو نے ہندوستان کے راجاؤں ، مہاراجوں اور نوجوانوں کو انگریزوں ہے جنگ برآ مادہ کرنے کی کوشش کی ،اس مقصد ہے انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثانی اور دوسرے سلمان با دشاہوں اور ہندوستان کے امراء ونوایوں ہے خط و کتابت کی ، اپنے سفیروں کوفرانس ، ترکی ، ایروان اور دوسرے مما لک بھیج کر بین الاقوامی سطح پر فضا ہموار کرنے کی کوشش کی ، ہیولین نے بھی ان سے تعاون کیا ، اور وسعت پذیرا ورخطرناک برطانوی اقتدار کے شم کرنے کے مقصد میں ان کی مدد کی، وہ زندگی بھرانگریزوں سے تحت معرک آرائی میں مشغول رہے، قریب تھا کیا تگریزوں سے سارے منصوبوں میریانی بھرجائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہوجا کمیں ﴿ تكرا تكريزول نے جنولي ہند كے امراء كواينے ساتھ ملاليا اور آخر كاراس مجاہر بادشاہ نے ہم رمنی <u>194ء کو</u>سری رنگا یٹنم کے معرکہ میں شہید ہو ک سرخروئی حاصل کی مانہوں نے انگریزوں کی غلامی اوراسیری اوران کے رحم وكرم يرز نده ربين يرموت كوتر بح دى ان كامشبور تاريخي مقوله ب: ' گیڈر کی صدسالہ زندگی ہے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے' جب جزل بارس کوسلطان کی شبادت کی خبر ملی تو اس نے ان

يركه إے بوكر بيالفاظ كے جن كى صداقت كى تاريخ نے تقعد بن كردى۔ '' آج ہے ہندوستان ہماراہے'' ہندوستان کی تاریخ سلطان ٹیمیو ہے زیادہ بلند ہمت، بالغ تظر، یذ بہ وطن کے فدائی اور خیرمکی اقتدار کے دشمن ہے آشنانہیں۔ انتمریزوں کے لئے نیپوسلطان ہے زیادہ مہیب اور قابل نفرت شخصیت کوئی نہتھی بہت عرصہ تک (اوروہ زمانہ ہم نے بھی ریکھا ہے )وہ اپنے ول کی آگ بچھانے اورآ زادی وجہاد کے اس ہیرو کی تذکیل وتو ہین ا کے لئے اینے کوں کوسلطان ٹیو کے نام سے ایکارتے تھے۔ آنگریزوں کے اقتدار سے اوراس عالمگیرا قتدار کے سلسلہ میں برصغير بهندير برطانوي قبضه كي ايميت اوراس كي عبد سازي انقلاب آفريني ا کے مجھنے اور اس کے تنگلین نتائج ہے (جو نہ صرف ہند وستان بلکہ ملت ﴾ سماميه إوربين الاتوامي سياست اورستقبل براثر انداز تھے ) دانف اور ھَا كَف 🖁 ہونے کی بروی بروی دور بین دنباض زیانداورالل حمیت وغیرت شخصیات ا کے بیاں بھی بہت کم شالیں ملتی ہیں۔اگر اس کی (میبوسلطان کے 🖁 علاوه) کوئی مثال ملتی ہے تو وہ حضرت سیداحد شہیدٌ (۲۰۱ ھا ۱۲۴۲ھ) 🖁 کے ان خطوط میں متی ہے جوانہوں نے مہاراجہ گوالیار کے وزیراعلی راہد ا ہندوراؤ اور ان کے نوجی سیدسالار نمام ھیدر خال کے ٹام ککھ تھے اور قاجن میں آنگر ہزوں کے بارے میں رڈفٹر ہےآ ئے تھے۔

راحيه ہندوراؤ کے نام خط میں تج رِفر ماتے ہیں: "جناب كوخوب معلوم ہےكہ يے بردكي سمندر ياد ك ر ہے والے دنیاجہال کے تاجداراور یہ مودا بیجنے والے سلطنت کے مالک بن گئے میں، بڑے بڑے الل حکومت کی حکومت ادران کی مزت وحرمت کوانہوں نے خاک میں ملادیا ہے، جو حکومت وسیاست کے مردمیدان تھے ،وہ ہاتھ پر ہاتھ وحرب بیتے ہیں،ای لئے مجبورا چند خریب و بے سروسامان کر ہمت باندھ کر کھڑے ہو گئے تیں ، اور تھن اللہ کے دین کی خدمت کے لئے اٹھے ہیں مال اور دولت کی ان کوذرہ بحرطمع نہیں'' گوالیارے سیسالارافواج غلام حیدر کے نام خط میں تحریر فریاتے ہیں: '' ملک ہنددستان کا بڑا حصہ غیر ملکیوں کے نبضہ میں جلا گیا ہاورائبوں نے مرحکظ طلم وزیادتی بر کر باغری ہے ہندوستان کے حا كمول كى حكومت برياد وموكني كسي كوان كے مقابله كى تابيس ، بلكه برايك ان كواينا آقا مجھنے لگاہے، چونك بزے بزے امل حکومت ان کامقابلہ کرنے کا خیال ترک کرنے بیٹھ گئے ہیں اس لَهُ حِيْدَ مَرْ وراور بِيحْقيقت اشْخاص فِياس كابير الشَّما إِسِيَّا()

(۱) ميريت سيداحمر شبير حصداول ص ۲ د ۴،۲۰۲۰

شايدان فراست ايماني جميت دين اور بالغ نظري اورتو فيتو محل

شی اشتراک کی دنید ریجی ہوکہ سلطان شہیدؓ کے خاندان کا سیداحمد شہیدؓ کے خاندان سے روحانی در بین تعلق تفاجس پر بہت کم کتابوں اور مضامین میں جوسلطان شہید کے بارے میں لکھے صحیح ہیں،اشارہ کیا کیا ہے،ادر جس كالكشاف" وقائع احمدي" كے اس بيان سے بواجوسيد صاحب كے سفر حج کے موقع بر کلکتہ کے قیام کے سلسلہ میں ان کے خاندان کی صاحبز ادبوں اور صاحبز ادوں کے سیدصاحب کو دعوت ویے اور ان ہے بیعت دارادت کاتعلق قائم کرنے کےسلسلہ میں کتاب میں آیاہے۔ برایک تاریخی حقیقت ہے ، کرسلطان شہید کی شہادت نے ہند دستان کی بنتی ہوئی تاریخ کارخ بدل دیا۔اوراس کو برطانو ی اقتدار کے حوالہ کردیا۔ جس کے اثرات ہندوستان برعمومی طور براور ملت اسلامیہ ہند ہے م<sub>ی</sub>ر (جو عالم اسلام میں علمی ودینی وسیاسی طور سر قائدانہ کردار ادا كرچكى تقى) نهايت تميق، د دررس اورمحيط تف\_اس حقيقت كوشاعريگانه مولانا ظفر على خال نے جتنے بلیغ اور حقیقت بہنداندانداز میں پیش کیا ہے اس کی مثال ادر اس حقیقت کی ترجمانی ایک بڑے مقالہ میں بھی مشکل ہے، وہ کہتے ہیں \_ اس کے اُٹھتے ہی سلماں کا عمر بیٹھ مگما تھا قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود ) سريت نيوسلطان شبيد' ازمحه الداس ببنگل ندوي

درمیانِ کارزارِ کفر و دیں ترکشِ مارا خدنگ آخریں

سلطان ٹیبوشہیر ۱۲۱۳ھ سے۱۲۱۳ھ (۱۷۵۰ء سے۱۷۹۹ء) مختصرحالات ِ زندگی

(از: مرتب)

# مخضرحالات زندگی

#### ازولادت تاشيادت

ولادت اورخا ندائي ماحول ومزاج

لعل شب تاب فخر ہندایوا گفتے فتح علی ٹیموسلطان شہید ہندوستان کے شہرۂ آفاق علاقہ بنگلور ہے شال شرق کی جانب ۴۲ میل برواقع '' دیون بلّی'' کے مقام پر ۲۰ رزی الحجہ الاالھ مطابق ۱۰ رنومبر • ۱۵ کار میں پیدا ہوئے (۱)نسبت حیدری د فاظمی اس طور پرانہیں حاصل تھی کہ والد کا نام حیدرعی اور والده کا **نام** فاطمه قنامشجاعت وحوصله، دی غیرت ولمی حمیت اور وظنی ومکی تعلق ومحبت آپ کا جو ہر خاص تھا، جو بہت پیجھوا ہے تحقیم المرتبت باب حیدرعلی ہے ورشیش ملا تھا بھڑ رقین ان کے عربی النسل ہونے كا بينة ديتے جيں ان ميں پيسلى دموروثی ادصاف وكمالات ا بھی جوش مارتے نظرا نے بیں ایک برگزیدہ تخصیت حضرت نمیومستان ول رحمة الله عليه عص محبت وعقيدت مين والمدع تام كاليك جزء إلى ﴾ (١) إبعد عمل مأطان في أس مقام كانام يوسف أباد وكها والرح المعارف ان المامية ارود ا بهور کےمطابق وزورت کادن بمعہ کادور بھیا۔

ممدوح فخصیت سے متعلق کیا ، اس لیے دین اور رجال دین سے تعلق وارتباط کی آپ کے دل میں اہمیت شروع ہے رہی، ولی اللّٰمی مکتبہ ککرو مدرسرٌ علم کے تربیت یا فتہ اور علم اللّٰی (۱) خانواد ہ علم وعرفان کے گو ہرشب ا چراغ حضرت شاہ ابوسعید <sup>حسن</sup>ی اور ان کے فرزند و جانشین حضرت شاہ ابواللیث کی طرف غیب ہے رہنمائی ہوئی بشاہ ابواللیث کا انتقال <u>۱۳۰۸ ہے</u> میں ریاست میسور میں ہوا اور وہ و بیں مدفون ہوئے، بیہ خاندان علم اللّٰبي صحت عقیده، سلامت فکر، اتباع سنت اور وینی غیرت وحمیت میں بوا متازا دراس کے افراد بڑے حوصلہ اور جذبہ کے داقع ہوئے تھے۔ (۴) [ [والدحي*درعلي* نواب ديدرعلي أبيك مضبوط عزم وحوصله اورمومنانة كرداراورسا کا حزم ویڈ برر کھنے والے تھی تھے ہٹروع میں وہ راجہ میسور کے ایک معمو لی ملازم نتھے، پھران کوریاست کی اہم ذ میدداریاں مثلاً گورنری، سیدسالاری ، نیابت سلطان وغیرہ سپر و ہوئیں جن کوانہوں نے بخسن (۱) مراوحفرت تحکیم الاسن م شاه و می الله و بلوی (۲ ۱۷ ساله ) کا بدرسه وتر بهت گاو اورحفریه شاہ علم اللہ حسنیؓ (۱۹۹۲ھ) کارائے ہر کی میں تکیدکلاں میں آباد خاندان ہے۔ ٣ )اس كى تنصيل مفكر املام مطرت مولو. تاسيدا يوانسن على ندويٌ كى خودنو شت موارخ حمات ا کاروان زیرنگی حصداول اور مواات نمدانیای مدوی مبتکل کی کماب میرت سلطان نیموشهی یں دیکھی جانگتی ہے۔ جس کا انگریزی ایڈیشن TIPU SULTAN کے نام ہے دیکی ہے

وخوبی انجام دیا،ان کےاثر ورسوخ کود کچیکرسلطنت کے دوسر بےلوگ ان سے حسد کرنے ملکے جس کے نتیجہ میں آھیں ریاست سے بے وظل کئے جانے کی سازش رچی گئی ، چنانچہ وزیراعظم ریاست میسور کھنڈ ہے را ذَنے مرہٹوں ہے مدد نے کرحیدرعلی برفوج کشی کی ہیخت لڑائی کے بعد حیدرطی کے حصہ میں کا میالی آئی ادران کی فتح دکا مرانی ہے متاثر ہو كررابيه ميسورنے انبيل كھنڈے راؤك جكددي ستم ظريفي بيرك كھنڈے را کو کوم ید و دارت حیدر علی کی چی تجوین برنند داج کے بعد ایسے موقع بر ملا تھا جب حیدرعلی راجہ کی اول ترجح بتھے اگر حیدرعلی میں ذرا بھی اس کی ہوئ ہوتی تو کھنڈ ہے راؤ کومحروم ہونا پڑتاء آخر داجہ میسوران پر پوراا عماد کر کے دیاست کے امور ہے کنارہ کش ہو گئے ،اور حید علی کے لئے ظم مملکت میں اینے حرم وسیاست اور عزم وحوصلہ کے جو ہر دکھائے کے راستے صاف ہو گئے ،اورانہول نے اینے حسن تدبیر سے ریاست کی باگ ڈوراینے ہاتھ میں لے لی اندرون ریاست عدل ومساوات کو عام کیا، اور بیرونی خطرات سے حفاظت کے گئے مضبوط حصار قائم کرنے کے سماتھ حدود سلطنت کواور وسعت دی(۱) جس کے یا عث اً (۱)مشہور ہندوموُ رخ سینا دلوی کے حوالہ سے مصنف ناریخ سلطنت غدازاد (میسور )محمود ا خال بنظوریٰ لکھتے میں کہ: راہ میسور ۳۳ گاؤں کا الک تھاجب کہ حیدر علی کے زیر عمیں ہی 🔮 بزار میل مراح لک تھا مورت عال بیٹی کاب داجدان کے ہاتھے آگئے تھے، چربھی مداند کی بون کرتے ماوران کا خیال ڈکٹرر کھتے تھے۔

م ہنوں کے بڑے علاقے زمر قینیہ دافقدار آگئے ، ان کی شجاعت ا این اماری کی دادد بنی ہوگی کمانھوں نے اپنی املاک سرمرہ ٹوں کے پیدر پ حملول کی مدافعت کے لئے انگریزی سلطنت ریا ست کرنا تک ہے ساتھودینے کی بات کی تھی تمروہ حسب عادت نصرت دحیایت کے بحائے ﴾ صرف اعذان مساعدت بر کام جلاتے رہے، چہ نجہ نواب حیدرعلی امیر ر ہاست میسود نے تنیا مقابلہ کر کے نہصرف مرہ ٹول کوزیر کیا بلکہ انگریزوں ے بدالہ لینے کے لئے ان کی ریاست کرنا ٹک پرجھی دھاوابول دیا،جس کے بُحدر ہاست کرنا تک کے خاصے علاقے اور قلعے مفتوح ہو گئے، بنگور بران حملوں کے مقابلہ کے لئے عدراس گورنمنٹ ہے ان اوگوں نے مدد اً طلب کی ، یہاں کی انگریز ی حکومت میسور کے لئے ویسے ہی خطرہ تھی عیسے کرنا کک کی تحکومت تھی ،میسوری افواج نے مدراس پر پھر بھی چڑھا کی کی ،جس ہے انگریزوں پر ایک وہشت جھا گئی کہ گورنر مدراس ساعل 🖁 سه ندر کی طرف بھا گا اور جہاز میں پہنچ کریناہ کی ،ان مہمات میں حیدرعلی کے قابل فخر ورشک عالم میوت نمیوسلطان پیش بیش تھے، وہ جا ہتے تھے قنعہ مدراس پر <del>قبطہ بھی</del> کرنیا جائے گرانگریزوں کے مَر وفریب ہے رہ ممكن خدموسكا وأكريبة وجاتا تواس بورے خطه ب انگريز راوفرارا فقتيار 🖥 کرجا تے ، اور ہندوستان پرحکومت کا انگریز وں کا خواب حقیت نہ بن الما المربه بمي مقيقت بيركه: "كلُّ ما قدر الله مفعول"

## شنم إده فتح عنی(۱) نميو سلطان اب والدکي تيابت اور قائم مقامی کے لئے بوری طرح سے تیار ہو کیکے تھے ، بعض بوی مہمات مركر نے كے لئے حيد على نے نبيوسلطان كورواند كيا تھا،سلطان "الولڈ ا میر ٔ لابیه" کے تیج مصداق تھے، تگراس کے باوجود حیدرعلی کی ا<u>رواا ہے</u> کے آ غاز میں سفرآ خرت کے آغاز نے روئے زمین برانگریز وں کے بیت ہور ہے عزم وحوصلہ میں جان ڈال دی ،اوران میں پھرسے نیا جذبہ بیدا كردياء تاريخ سلطنت خداداد كے مصنف أيك أغريز مؤرخ كي رائے پیش کرتے ہیں کہ:''قسمت ہندوستان کےخلاف ہوچکی تھی اس لئے حید علی کی غیرمتوقع وفات نے انگریزوں کے قدم جمادیجے ''مورخ کا اینا تجزیدت بحانب ہے ،گریا بی جگہ بچ ہے کہ سلطان میوشہید کی ہا یے باک ، تڈر، حوصلہ مند ، جاذ ب نظر ، پیرکشش ، بیدار مغز اور زیرک 🖁 شخصیت نے ان کے جمتے قدموں کولڑ کھڑا دیا تھا، سالگ بات ہے کہ 🐞 بعض اپنوں کی غداری اور حبّ ہال وجاہ ہے۔سلطان کے واقعہ شہادت 🖁 نے انگریزوں کےخواب کی تعبیر غلط ہوتے ہوتے بیج کر دکھادی، اور الله الله الله الله المنهم تما ظام وكن نے بيات الله على الله على خال براور "كا خطاب د باختا (اسمای: نسانگاو بیذ بااردومطبوعه شاه کار قاؤنم یشن کرایک)

ے سر خن انگریز افسر کی زبان سے بیہ جملہ ذکلا کہ ''' آن ہے ہندوستان ہوارائے'' بحيين كىنشۋ دنما اور جوانى كالمحيح رخ كىي كيمي شخصيت كى تشكيل ا فقیر میں بڑا کر دارا دا کرتا ہے، سلطان شہید کے عالی دیاغ والد گر ہمی نے اسينه عالى شان فرزند كى تربيت مين ان با تول كا يورا لحاظ وخيال ركها تها، أ 🖁 سلطان شہید کی عمر کا یانچون سال تھا کہ مرنی وفاری کی تعلیم کے ساتھ 🎚 أامورجها نبأني كي تعنيم كابندوبست كرديا سياتها بنون سياكري اورشهسواري سكمانے كے لئے ماہر ومشہور استاد مقرر كئے گئے ، تميميہ ميانگا كه وہ يندر و اً برس کی عمر میں ایک لاکق تنمزادہ بہادر کمانڈر راور باحمیت مسلمان سے طور پر اً فا تعانه طبیعت کے ساتھ *رسا منب*ا آگئے ۔ اسلامی انسائیگو بیڈ<u>،</u> ( کراجی ) کے مطابق ' بھین ہی ہے نمیوالاً جری و منت کش واور صاحب لیافت محصوراسلامی علوم کے علاو و عربی والَّ 🖁 فاری انگریزی فرانسیسی اور تامل ، کنژی جیسی زیانوں پر بہت جید عبور 🖁 حاصل کرلیا ، نیز اس زمانه کے فنون سیه گری پششیرز نی ، تیر اقلی ، نیز ، بازی، تفتُّك اندازی، تیرا کی وغیرو میں بھی کما حقہ مبیارت حاصل کر بی تحى، اور بن بلوغ نك يَنْفِيخ رَبِينِي فيهي سلطان حرب وضرب كراً واب اوررزم ویکارے انگریزی طریقوں سے بھی دافف ہو چکے تھے۔ <u> 12 کیا</u> ، (بینی چدره سال کی عمرین ) نیمیوسلطان نو جی زندگی

🖁 میں پہلی بار ہمارے سائٹے آئے ہیں وہ حیدرعلی کے ساتھ مالا باریر ا حمله آور ہوتے ہیں، بہال انہوں نے صرف دونین بزار سیابیوں کے ا ساتھ دشمن کے ایک بڑے لشکر کو تراست میں لے لیا، جس پر حید رعلی نے خوش موکر انہیں اپنی محافظ نوج میں شامل کر لیا اور جا کیرعطا کی۔'' نواب حیدعلی نے ٹیوکی صلاحیت کا اندازہ کرکے ان کوائی تگرانی میں مزید ٹریڈنگ دی، اور ریمحسوں کیا کہان میں ایک کامیاب جزل بننے کی تمام تر صلاحتیں موجود ہیں، چونکہ ٹیپوشہید کوعلم قلم ہے خاص لگاؤ تھا،ادر دین ہے مناسب تھی جس ہے انہیں اس بات کااطمینان ہوا کہ بیدہ کی عہدی کے لیے تہا ہے۔ موز ول ہیں ،اور آئندہ سلطنت کواسلامی اصولوں کے تحت چلانے میں دہ اچھا کر دارا دا کریں گے۔ ابھی سلطان ٹیپوشہید کی عمرا۲سال ہی تھی کے نواب حیدرعلی خاں نے ان کی صلاحیتیوں کا امتحان لینا جا ہا، اب تک وہ اینے والد کے ساتھ بخیر مقامات میں گئے ہوئے تضاس بار والدینے انہیں سکے کر کے فوج کے ساتھ قائدانہ طور برایک مقابلہ برجیج دیا ، سلطان مہم سرکر کے واپس ہوئے اور یدمقابل ملے کے لئے مجبور ہوا۔ شاوي بغاوتوں کوفرد کرنے ہٹورشوں کو دہانے ،خطرات سے تمٹنے کے ساتھ ساتھ حدود سلطنت کو و مع کرنے کا سلسلہ جاری تھا کہ سلطان ٹمیو کی

شادی کا مسکله در پیش بوگیا، بقول مصنف ناریخ سلطنت خداداد ۴ یا ۱ كونييوسلطان كي شادي حسب مرضى نواب حيدرعلي خال امام صاحب مج نائطہ کی لڑکی سلطانہ بیگم ہے اور حسب تجویز خواتین کل رقبہ بانوخواہر یر بان الدین سے بوگئ ، دونول نکاح ایک بی شب میں بوئے۔ افسوس که زوجهٔ څاه پر قبر کا انتقال سلطان کی حیات میں ہی ہوگیا تھا تکر سلطانہ سلطان کے تاحیات بقید حیات رہیں ،مولانا الباس ندوی مجنکلی بعض مؤرنمین کے حوالہ سے سلطان کے تیسرے اور چونتے عقد کا بھی ذکر کر ہتے ہیں،جن میں ایک تشمیری نژاد بھی تھیں بگر ہے چھن نہیں اورا نہی کے بقول محقق سے ہے کہ سلطان کی شہادت کے دفت ان کی صرف ایک ) یوی زنده تھیں اور وہ تھیں سلطانہ بیگم۔ شادی کے بعدسلطان ٹیج کومتعددمعرکوں کا سامنا کرٹا پڑاان میں نظام حیدرآ باد، مرہٹوں، اورانگریز ول کے مشتر کہ حرافی حیدرعلی تھے، حیدرعلٰی نے ان مہمات میں سلطان ٹیوکوشر یک رکھا ، یہ معر کے ۲<u> کے کام</u>، ۸ کے <u>کام</u>، ۹ کے <u>کام</u>، • ۸ کے امریش بیش آئے اور ان سب میں کامیابیاں اور فتو حات حاصل ہوتیں۔ جب کہ شادی سے پہلے کے اہم معرکے ۱۷۷۸ء، مرایاء، ۱۷۸وء اورای اورای کے تھے جن میں ثیو شہیدا ہے والد حیدرعلی کے دوش بدوش تھے،اس طرح اٹھیں والد کا اعمّادا در والدكوان كي طبيعت وحوصله اورطور طريق بيه اطمينان حاصل

ہواءادر ایک مثالی اسلامی ریاست کے قیام واستحکام کا خواب شرمندہُ | تعبير ہوتا نظر آیا۔ والدكي وفات اورسلطان شهيد كي تخت تثيني <u>هواا به</u> کا اختیام اور ۱<u>رواا چ</u> کا آغاز (۸<u>۲ کام</u>)عمد حیدری کی آخری ساعتیں تھیں، سلطان شہید این منزل سے دور اینے والد کے چیمٹرے ہوئے کامول کوانجام دینے میں مصروف تتھے، والد کی و فات کی خبرصاعقدا ٹرنے ان کی چولیں ہلا دیں،غیرموجودگی کاصد مہ کوئی معمو لی ندققاء چربھی انہوں نے اپنے کوسنجالاء اور نئے عزم وحوصلہ سے تافلہ اسالاری نثروع کی ۲۰۰ رمحرم الحرام ۱<u>۹۱۱ ه</u> کوئن<u>چر کے روز تاج</u> شاہی زیب سر کیا بخت سننی کے اطلاع نامے حیاروں طرف جاری کر دیتے ہ**نوج** کے کئے بیفرمان جاری کیا کہ جو جہاں ہے اپنا فرض منصی نہایت خوتی اور [طمینان سے ادا کر تارہے، فیوشہید کی غیر حاضری انگریزوں ہے مقابلہ كى وجد كي ميسوركى اس دوسرى جنك بيس بدايين والدكى نيابت ان کی حیات میں کررہے تھے،اب نیابت بعداز ممات تھی ،تاج ہوتی کے بعد انگریزوں کوزیر کرنے کے لئے بوی جا یک دی سے کام لیا، اور اس وفت خوشی کی انتہا نہ رہی جب خود انگریز صلح کی درخواست کے ساتھ بھانچ 🖁 🖺 ایک انگریز مؤرخ کابیان ہے: ''ہن کی منبھ ، گئی مراد بڑ کئی کہ اس کا دیمن اس کے بھے سر جھکائے ہوئے طالب صلح تھا ، سلطان نے فوراً وعوت سلح قبول کرلی'(۱)

آنگریز ول ہے شفیفے کے بعد سلطان شہیر نے اندر وٹی سازشوں کے استیصال پر توجہ دی، جس میں کورک کی بفتاوت آیک اہم مسئلہ تھا اس مناسب کشتر کرنے نے کہ اس ایس کے قب اور سے کہ بار مناجع کے باتید نہ

نتائے گئے بیسب کے سب ایسے متاثر ہوئے کدان سعوں نے اسلام قبول کرلیا۔

سلطنت کی تنظیم نواوردشمنوں کی ریشہ دوانیاں

بغاوتوں اورشورشوں کے قروع و جانے کے بعد ملک وقوج کی تنظیم نو کی طرف توجہ کی مسلطان شہید کی بیاکامیا بی اوراطمینان نظام حیدرآباو، اور مرہنوں کو بڑا کھٹکا، انہیں اب تک میہ خیال تھا کہ سلطنت

ﷺ خدا دا دا تعربونی بیغا وتوں او راگھریز وں سے صف آ روئی ہیں الجھ کر رہ ﷺ جائے گی واوراس کی چوکیس ہل جا نمیں گی ،گراسے از سرنو انجرت و کیکے کر ﷺ کے سلطانی شان وشکو و کامیر چمریورے ہند وستان میں آڑنے رگاہے واور

> . أعلا مظريونا من ملانت شداداداز محود أن مُنور بأعور أن

اس کی ہیبت ووسری ریاستوں پر چھاری ہے ، نظام ومرہنوں کے دارالسلطنت حيدرآ باد ويونا تحرا أخصى اورانهول فيسلطنت خدادا دكو كروركرنے كے لےمشترك بليث فارم تياركيا، نظام حيدرآبادك بديدتمتى تھی کہ آبوں نے حلیف وحریف چننے میں زبروست خطاکی اور ایسی خطا کے جس کا بھگنان ان کی نسلوں اور تو موں کوا دا کرنا تھا،انہوں نے میمیو المطان کواپنا تریف اور دخمن اور خطره سمجهاجب که ثبیونے نمهایت مخلصانه 🖁 طور برنظام کے ایکی ہے یہ کہا یا تھا کہ جھے تم لوگوں سے پھھ دشنی نہیں ا ہے،اورایک دوسےا بیٹی ہے کہلایہ تھا کہ میں بینی ٹیمیسلطان مسلمانوں کی سلطنت کوتفویت وینا اوراین جان دمال خدا کے سیح ندہب اسلام پر ا ثار کردینا جا ہتا ہوں ، اس حالت میں تمام مسلمانوں کومیرے ساتھ ہونا 🖁 محراس کا نتیجه کچهه نه نظام ای طرح اسلای ریاست کی تفكيل بين كالثابية وسبها وراعداءاسلام كأساتهو وييتار بسيرة تزشاه نور کا میدان نظام اور مرہنوں کی جمعیت اور شیو کی فوج کے درمیان میدان کارزار بنا،نگریلّه نبیو کا بی بھاری ربا، پھرفوج کو دوحصوں میں تر تیب دے کر حیدرا یا اور ہو: کی تسخیر کے لئے بھیجا وونوں مذہ مقابل صلح کے ئے مجمود ہوئے سے واقعہ کے کے اوکا ہے۔ ائن مہمات ہے فارغ ہوکرسلطان نے انتظام سلطنت مرؤ ٹی 🖁

تما م تراقحبه مرکوز کردی دیهان میه بات ملح ظارے که انگریز اور فرانسیسی ہے اینے مقصدے مندرستان آئے تھے اگر فرانسیسی انگریزوں ( برنش ) کے آگے اینا سکہ نہ جلا سکے، اور انہیں یہاں سے واپس ہونا ار اہ انگریزوں نے بڑی زبر کی ہے حکمت مملی <u>ط</u>ر کی بھومتوں <u>سے</u> خلاف شورشیں اور بغاوتیں کرانے کالانتنا ہی سلسلہ جاری کیا ہتجارت، 🖁 ا زراعت ،صنعت کے نام پرریاستوں کے نظام بائے حکومت میں دنیل 🖁 🖁 ہوئے گئے، چاننچے اور ہ ، بنگال ، کرنا تک ، وکن ، ویلی پر ان کا جس آسانی ہے ذور چل گیا، یہاں میسور میں کہیں زیادہ دشواری شیر میسور ک وبه سے آری تقی ، مگروہ خاموثی سے اپنے کام میں گئے ہتے ، چنانچہ اس ا عرصہ بن جس میں سلطان مرہنوں اور نظام ہے جنگ ہیں مصروف 🖁 منتے،ایسٹ انڈیا نمبنی خاموثی سے اپنی نوجی تنظیم میں لگی ہوئی تھی ،ایک توانبیں نے مقبوضات کی <del>تلاش تھی</del> دوسرے وہ حیدر ملی اور سلطان شہید ے اپنی شکستوں کا بدلہ لینا جا ہے تھے، نظاہرانہیں پیامیدیں موہوم ہی نظر آر بی تھیں ،گر سلطان شہید کوتھ کا ماند و دیکھ کر وہ اب تا خیرر وار کھنا نہیں جاہتے تھے آخر ملیبار کی بغاوت 9 <u>۸۷/ع</u> سے اس مے سلسلہ کو آغاز ہو گیاہر بعناوت کو انگریزوں کی طرف ہے کمک پینچی ہتمی ،اور 🖁 ہرشورش کے بیٹھیے ان کی سازش کار قرما ہوتی تھی،اس بغاوت ہے اَنْکُریزوں نے خاص فائدہ اٹھانا جابا، مدراس سے جنزل میڈوز نے 🖁

ملطنت خداواد کے سر بر فوجیس جیج ویں ، بغیرا نعان جنگ کے مدراس ے اس اقدام سے سلطان ایخت تخیر ہوئے ، سیطان نے حالات کا مطالعہ سرتے ہوئے فرانسیسیوں کوساتھ <u>لین</u>ے کی حکست عملی تیار کی اور دوسری طرف انگریزی فوج پر دهاوا بول کران کو چاتیا کیا، فرانسیسی نبعض مصالح ﷺ کے پیش نظر ساتھ آئے ہے معذور رہے ، اور مدراس کے گورز جزل اِنارة كارنواس نے فرانسیسیوں كے نەساتھ آنے كى يالیسی كو د كيم كر یا قاعدہ جنگ کا آغاز کردیا، اور سلطان کے خلاف این خافت معنبوط ا کرنے کے لئے حیدر آباد اور میا کوساتھ لے کرمتحدہ نحاذ قائم کیا ، و حدر آبادے جرم بالائے جرم سے اوا کے بین حیدر آبادے جس کا سلطنت مغلید کے زوال میں اہم کردار رہاتھا، آج ودسیطنت خداداد کونقتسان مِینے نے کے دریے ہے، اب تک انگریز سلطان کمپوشہید کے ترافیول ا کے حلیف بن کر آ مناسرامنا کرتے ہے، مگر ہرمرتہ شکست کامنیو بی دیکھو ز کرجاتے تھے،اب خوداصل تریف بن گئے اور دوسرےان کے علیف 🖁 کے طور میرآئے ، برکش حکومت نے نارڈ کارٹوائس کو مندوستان میس اینا 🖁 تا ئے بنا کر لِطور گورز جنزل کے بھیجا ، اور جنزل میڈوز کو ہندوستان میں السيخ مركز اول مدراس كا تورز نامزه كياء بياليك ان حالات ميل ﴾ ہندوستان آنے کہ سلطان ٹیمیو کے نام سے انگستان بھی تھڑ اربا تھا ، 🖁 ﴾ انگریزی اسمیں اپنے ویوں کوٹیو کے نام ہے ڈرا لی تھیں ، کارٹواس نے 🖁

ب سے پہلے نظام کی ریاست کو کمزور کرنے اور اس کے بعض علاقو ل رِکلی طور پر قبضه کرنے کا کام کیا کہ کہیں سلطان ان کو ملانہ لے عدوسری طرف مرہنوں برا پناز در جلایا آخر دہ ان کے تابع ہو گئے ، پھران متنوں نے روعوں نامہ تیار کیا کہ ٹیپوسطان کی روز افز دن طاقت کومٹایا جائے اوراس کا ملک انگریز، نظام ، اور مرہوں میں تقسیم کرلیا جائے وانگریز اشروع ہے بدعبد اور مفاد پرست واقع ہوئے ،وہ ایک عہد کونوڑ تے اورا یک عہد نامہ تیار کرتے وان کے ساتھ مل کر ٹیمیو کے خلاف ہملہ کرنے سے بہلے تکر وفریب سے ایک کا میا بی سلطنت خداواد کے اندر سازشوں اور شور شوں کا حال بچھا کر حاصل کی مرشوتوں کا باز ارگرم کیا تا کہ ٹیمیو کے وفاداروں کوتو ژاجائے ،آخرا<u>9 کا ی</u>ش کارٹوائس کی فوجیس مدراس سے مملکت میسور میں داخل ہو کر بنگلور پر منطے کرتی ہیں ،اور پھر سرنگا پٹم کا رخ کرتی جیں ، مرزگا پٹم کے محاصرہ اور سامان رسد کی بھی ہے اوافا وشواریاں پیدا ہوئیں، گرسلطانی فوج نے بڑی یامروی اور حوصلے سے اس کامقابلہ کیا،جس کے نیتج میں انگریزوں کا اینا قائم کردہ محاصرہ خوو ا ہے گلے کی بڈی بن گیا ،آخر لارڈ کارنواس کے ہوش وحواس اڑ گئے ، اوروہ اس پرمجبور ہو گمیا کہ محاصرہ کوا ٹھالیا جائے ،اگر مرہٹوں کی جانب 🕻 ہےائگریزی نوج کوسا ہان رسد نہ پہنچنا تو ان کی تکمل تیاہی میں کوئی کسر ا اِلَّ ندره كَنْ تَقِي ، سلطان كي سِيا قبال مندي تقي كدان كي كاشتكار رعايا ہے ا

انگریزی نوخ کونی رسداور عدد نه <u>با سک</u>ه، <u>خوم اهر 19 ساء</u> مین انگریزول نے دوبارہ سرنگاہٹم کا زُخ کیا ،ان کےحلیف ان کے ساتھ تھے ،اس مرتنه چملهآ وروں کی تعدادا کیاسی بزارتھی ،جب کے سلطانی سیاہ کی تعدادکل ﴾ هيه بزارتني مليكن اس بارتهي جب كه مخالف افواج اندريك تمس آ ئي سلطانی فوج نے الی ہے جگری ہے صند کیا کدائگریزی فوج بسیا ہوئے ق پرمجبور ہوگئے۔ انگریزوں سے جنگ کے بعد سلطان نے از مرنوسلطنت کے ا منظام برخود توجیه دی مسلطنت کے تما م قلعوں کی مرمت کرائی ،شنمرادوں کی شاہ مال کی تنمیں جن ازیں ا<u>و کا پیش</u> سلطان کے دونوں شہرادے بر قمال بنا لننے گئے تنے، وہ م<u>م 9 بے ا</u>م میں وہ دالیں سلطان کے پاس آئے ، ان کی آ مرسلطان کے لئے عید کی آ مذھمی ،اس کے بعد سنطان نے ایسے در باریوں اور سیاہیوں ہے جواقرار لیا تھا وہ میٹھا کہ دو دین اسلام کی حمایت وحفاظت سے لئے ہمیشہ مستعدر جن گے، سلطان بڑے وَ ہین اور دشمنوں کی جالوں ہے بوے باخبر حُض <u>تص</u>رّراس کے ساتھ وہ اعتماد 🖁 كرنے والے ،حسن ظن ركھنے والے اور حلف نامے وحيد ماے م و فادار کی کانیتین کرنے والے اور نیک ومروت والے مخص تھے ،ای چیز نے میر صادق اور میرغلام علی لفکر اجیسے سلطنت خداداد کے لئے نا سور نینے 🕏 ﴾ والول ً وانهم مناسب اور داخلي وخارجي وَ مدواريان عطا كرادين-

انگریزوں ہے چوتھی وآخری جنگ بدایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایسٹ انڈیا تمینی اینے لئے سب ہے زیادہ خطرہ سلطنت خداداد کے اسٹیکام کو بھتی تھی ، ور سلطان ٹیب شہیدکوراٹ تہ کا ایک بیزا پھر خیال کرتی تھی ، جواس کے مقاصد اور منافع تک رسائی میں بوری طرح حاکل اوران کے غلبہ کے نقصان کے کوسب ے زیادہ مجھنے والے تھے، یہی مِرچھیٰ کہ وہ آنگر سزوں کےسلسنہ میں وَ را بھی لیک اور نری روانہ رکھتے تھے ،اس لئے انگریز کسی بھی صورت میں ملطنت خدا دادکوہس نہس کرنے کاارادہ کر چکے تھے،اس کے لئے انہوں نے تمام ترتر کیبیں اور صورتیں اختیار کیں، لارڈ الرلی کو ہند وستان کا گورنر جزل بنا کربھیجا گیا اب ایسٹ انٹریا نمپنی کوائں کی تگرانی میں اسے منصوبوں برقمل کرنا تھا ، یہ ۸<u>اکاء میں</u> سرجان شور کی جگہ برآ ئے ، جن ہے پہلے کارتوائس برطانیہ کا ہندوستان میں قائداعظم یا نائب اول تقاء ' ہے فرانسیسیوں ہے بھی نفرے تھی ،اور پیروہ زیانہ تھا جب عید لین کی قیادت میں فرانس کے قضہ میں بورپ کے اہم علاقے اور آ سریلیا <sup>ج</sup> <u>بچکے تھ</u>ے، ولز لی برطامیہ کے لئے ایک جذباتی شخص تھا، دوسری طرف فرانس کی ہمدرد یاں ایسے لحات میں سلطان ٹیو کے ساتھ تھیں، جوان کی محبت میں نہیں برطانیہ ہے نفرت میں تھیں، ونزلی ہے کہاں یہ دیکھا جاسكيا تھاءاب ہندوستان ميں بورے طور پر قدم بنانے اوراييخ ملک 🖔 ا تگستان کو بیرونی خطرات ہے محفوظ رکھنے کے لئے تاخیر کا خطرہ (Risk) ليترنبيس ع بهمّا تحاء اوراد عرسلطان رياستها ئے متحدہ مندوستان کی ریورہ کی بٹری مجھی جانے والی ریاست کے استحکام ووسعت کے لئے اپنی تمام زید ابیراور لاؤلٹکر کے ساتھ جان کی آخری بازی لگانے كوتيار منے ، ولزلى نے بيكوشش كى كديونا اور حيدرآ باوكو بورے قابويس لے لیا جائے ، تاکہ بیا علاقے کئی بھی سورت میں سرنگا پٹم سے ضال یا کمیں ، بینانچها یک معاہرہ کے تحت فظام حیدرآ بادکوائں کا یا بند کیا کہ نظام کی فوج سے انسرانگریز ہوں گے ، نوج کے اخراجات حیدرآ یا دہر داشت کرے گا، تمام فرانسیوں کو ما زمت ہے برخواست کردیا جائے ، اور پاست حیدرآ یا دیس سوائے برکش کے کوئی دوسرا بور پین ملازمت نہ كريسكة گا'' بيه معاہدة ٨٩ ٢٤٤ 'ان معاملہ ميں انگريز اس قدر حساس 🥻 تھے کہ انہیں شبہ بھی گوار ہ نہ تھا کہ ان کے حلیف حیدرآ باد اور بونا کے اختلا فات سامنے آئیں، جس سے سرنگاہٹم کومضوطی ہنچے چنا نجہ النا کے مراسلہ ۳۳رفرور کیا ۸<u>۹ ساء</u> موسومہ پریزیڈنٹ بورڈ آف کنشرول اے بیعیاں ہوتا ہے ک<u>ہ</u> " بركوئي دورا نديثان ياليسي نيش ب كدفظام اورمر بيم آليل مِن لِزُ كَرَكُمْ وربوطا ثَمِن ، درآ نحاليكه سلطان آ رام بين جِيل '

ہندوستان میں اطمینان کر لینے کے بعد انگریزوں نے افغانستان پر توجہ کی کہ کہیں یہاں ہے سرنگا پٹم کو کمک نہ بھٹے جائے ،اس کے لئے نگریزوں نے دوسری سازشیں رجیں ہسندھیا اسٹیٹ کوبھی سرنگا پٹم ے دور رکھنے کے لئے دوسری حالیں تھیلیں، اور ان سب کے بعد سلطنت خداداو کے اندر جھوٹ فریب ، رشوت ستانی سے کام کیتے ہوئے برتم مے غلط سلط بھی کنڈے اختیار کرتے ہوئے رعایا کوسلطان ہے بد گمان کرنے کا کوئی د قیقہ فر د گذاشت کرنے نہیں دیا گیا ، سلطان کو ظالم، بزول بيش پرست، اور ندجائے كيا كياالرام دے كرمتيم كيااور بير سب مہتیں انگریزوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لگا کمیں، دوسری طرف سلطان مرّکی مفرانس سے بوقت ضرورت تا سکیے واعانت ے لئے معابدہ کے لئے کوشاں تھے، چونکہ سلطنت خداداداوا یک آزاد لملنت تھی اس لئے وہ حسب ضرورت کسی طاقت سے معامدہ کرسکتی تھی أتحريز سلطان كے فرانس ہے تعلقات كوئسي حال ميں برداشت نہيں کر کئے تھے گراس کے باوجود سلطان ہے دوستانہ مراسلت کرتے ،اور اایس محبت وخلوص کی د ہائی دیتے کے سلطان کا ان خطوط سے دحوکہ میں آ جانا کوئی تعجب کی بات نہ تھی ، مگر ان خطوط کے ساتھ انگر میزیزی کی اور بحری تیار بوں میں مصروف تھے، اور سلطان کو اپنی طرف سےخطرہ کا 🗿 احساس مهیں ہونے دینا جاہتے تھے ،اوھرمیر صادق سلطان کے قریبی 🖥

ا ہوکر یہاں کے رازوں کو انگریزوں تک پہنچانے اورانگریزوں کے خطرات سے سلطان کو ہے بہرہ رکھنے کا کام انجام دیے رہاتھا، ایک چیز اورانگریزوں کے لئے تقویت کا باعث بی کہر کی نے فرانس کے لئے ا بنی مخالفت تھلم کھلا ظاہر کر دی ،اس طرح سلطان کوئر کی ہے مالیس ہونا یژا،اورا*س کوموقع غثیمت ج*ان کرالیٹ انڈیا تمینی نے سلطنت خداداو سے جنگ چھیٹردی، چنانچی ۲۲ رفر وری <u>۹۹ کا ،</u> کوولز کی کی طرف ہے اس کا اعلان کردیا میما، جنرل بارس (HARRIS) نے پیش قدی کی ،انگریز ی ساہ کے ساتھ حدیراآ بادی سیاہ بھی تھی، انگریزوں کے جاسوسوں نے ملے پہل سلطنت کے غداروں کے بہال طرح ا قامت ڈالی میرصادق، يورنيا،غلام على تنكُّر ا,قمر الدين خال انكريز ول كے آله كار تھے،جوسلطان کواس خطرہ کے ادراک کا موقع ہی تہیں دینے دیتے تھے ، اور جھوٹ اً بول بول کر سلطان کو دھوکہ دے رہے تھے،اور فوری فوائد اور منافع کی ہوئن ولا ﷺ میں سلطان وسلطنت کے راز ان کے دشمنوں کو بہنجار ہے تقع، آخر سلطان نے اس کا ادراک واحساس یا کرسیمی عہدہ واروں کو بجداعلی سرزگا پیٹم میں بلاکرو فا داری اور ایمان داری کا حلف لیا تگر ا ب ِ لَى سرے اونچا ہوہو چِ کا تھا نفاق ایے عروج پر تھا اور وشمن کے حوصلے لبلندیتھے جزل بارس مدراس کی ظرف ہے او رجز ل اسٹوارٹ ملیہا ر ا کے راستہ سے یا بیتخت سلطنت خدا دا داین فوجوں کے ہمراہ بہنچے ، بالکل

ریب آحائے میسلطان کوخبر تھی تو اس نے جراکت وحوصلہ کی انتہا کر دی ۔ اور فور اُلگٹریز کی فوج کے مقابلہ کے لئے فکل بڑے، گویا سلطان ہمہدہ | تیارر ہے تھے،مقالمے تخت اور بھیا تک ہوئے ،متعددالسے موقع آئے ک سلطان کی فوج کے آ گے انگریز اور ان کے حدیف میر ڈ النے کے قریب ہو گئے ،گر تقدیر کچھ اور کہ رہی تھی آخر سلطنت خدا داوے سیدس کا راعظم نواب محدرضا غال کوای اثناء میں گولی گئی اور النا کی شہاوت ہوگئی ، سلطان شہید نے ان کی تعش کو تخبیر و تکفین کے لئے روانہ کیااورخو و مخالف فوج کے مقابلہ میآ گئے اس اصلات کے باوجود کہ تقدیر تدبیر میر عالب آرہی ہے۔لطان شہید نے عزم وحوصلہ میں کوئی کمزوری نیدا نے دی ، حالا ککہ سلطان پر میداز افشاہو چکا تک کہ وہ انیوں سے مارکھار ہے ہیں ،اور میہ سب پڑھ جس کا واہمہ بھی نہیں تھا خاص تعلق اظہار کرنے والوں کی غداد ق سے چیش آ رہاہے ، مگر نیک طینت ، نٹر ایف انتفس سلطان عرق مُمان برخواه گمان یفتین کی حد کوچیور با ہوانت*قام لینانمیں جائے تھے۔* سكن حالمات كالشج ادراك كريجَ تح والبينة ادراك كرنے ميں ﴿ خِيرِ إِلَّا ہوئی ، اور اب حالات اس حد تک نراب ہو چکے تھے کہ ساخان کو سی کامیالی کی امیدموہوم می نظر '' رہی تھی ، وہ اللّٰد کی رحمت ہے مالیس مہیں ہے ،گئر وہ انڈ کی مرضی دمخیت ای میں جان رہے بتھے کہ شاید اب زیاده دن باتی نیمان ره گئے بہت کوشش ہم د نیامین کریکئے بدلہ ہم آخرے اِ

ا زکا کے کیا: ''رضائےمولی برہمہاولی'' سلطنت خداداد کی برت اور وقت اختیآ م کاانداز دسلطان نے کرلیاتھا،گران کی حمیت وغیرت کو به گواره ندتھا کہ وہ زندگی کے شوق 🖠 میں موت سے گھبرا کر دشمنان اسلام کے رحم وکرم پرخودسپر دگی کریں ، ورة خرى كوشش اسلامي رياست كو بچانے كى نەكرے راہ فرار اختيار 🖹 اورة خرى كوشش کریں ،اسی گئے ان آخری لحات میں جب کہ دہ تین طرف ہے محصور بتھے، دشمن بالکل قریب تتھا ہے میں ان کے ایک جال ٹارنے عرض کیا آ ہے اینے کو پیش فرمادیں اسلطان نے نہایت: "کواری سے کہا: ''گیدژی صدساله زندگی ہے شیر کی ایک دن کی زندگی انچھی ہے'' واقعهُ شيادت مر دمومن حکیم مومن خال مومن نے بہت خوب کہا ہے۔ الني تجهيم تبهي شهادت نعيب به افضل ہے افضل عماوت نصیب یباں نے بات کمحوظ رہے کہ ۳۳ رابر بل <u>99 کا ی</u>کو جنرل ہارس نے سرنگا پٹم پر گولہ باری ہے پیشتر مصالحت کا ایک مسودہ سلطان

کی خدمت میں دستخط کے لئے بھیجا'' جیےمسودہ مصالحت دائمن' کے بجائے" نامهٔ المانت واعلان جنگ" كهنا زياده سيح بوگا وه به كه نصف سلطنت تھوڑ دی جائے ،ووکروڑ تاوان دیا جائے ،جس ہیں ایک کروڑ فورا اوا کیا جائے جار بیٹے اور جار جرنیل بطور پرغمال دیے جا کیں ،اور اس کا جواب چوہیں گھنٹوں میں دے دیا جائے، سلطان کی غیرت وحيت اسے كہاں قبول كر كتي تقى انھون نے اپنا اور لمت كا معاملد الله ي ا و حصورُ کرمقابلید کی شاتی ہ آخر محمسان جنگ ہوئی ،سلطان کوعالات نے بتاویا تھا کہ مقدر سیجے اور سیماسی اشا کیک جال شارسید نمفار کے شہید ہونے کی اطلاح نے کویان کے وقت موعود کی خبر دی ، وہ کھانے میں تھاس سے بیہ کتے موے ہاتھ اُٹھالیا کہ''بس ہم بھی جانے والے ہیں'' یکی تو یہ کہ انھوں ا نے اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے تک ودو کی انتہا کردی ویک وقت آیا کہ ملطان ہرطرف دشمنوں ہے گھریکئے تصاس کے باوجودان کی تکوارا پینے جو ہر د کھار ہی تھی ،اسلامی انسائیکلو پیڈیا ( کراچی ) کے نز دیک سلطان کے دوزخم لگ چکے تھے، تئیسر سے زخم نے عثر ھال کر دیا ہ فا داروں نے ا اٹھا کر یانکی میں ڈالنا جاہائیکن ایک جوسنے انہیں جیسے ڈیکیل دیا، 🖁 سلطان زخموں سے چور ہو کر زمین پر گریز ہے ایک انگر ہز سیابی نے 🖁 آ ہے بردھ کران کی بیش قیت بیٹی اتار نا جابتی انھی سلطان میں زندگی 🖁 كَى رُقْ اورغيرت كا جوشْ باتى تَنْ نُوراً تَكُوارِكَا واركَيا ماورسيا بَي يُوكاتُ مُرْ 🖁 ا پیچیے کھینک ویو ، پھر دوسرے سیائل نے سلطان پر شدید وارکیا، میروارالیہا تھا کہ جس ہے وہ یا نبر نہ ہو کئے تمرآ خری کمحات تک سلطان نے جبد مسلسل تکبیرلسل سے ساتھ جاری رتھی اور اعلاء **کلمۃ ا**للہ *سے* لئے اپنا خون تذرکر کے جام شہادت نوش کیا ، ان کے مخلص رفقاء ومحاہدین نے بھی لذت شہادت ماصل کی ،اورسرٹ روئی پائی،اوراس کےمعداق مِنْ الْمُؤْمِنِيُنِ رِجَالٌ صَلْقُوْ مَا عَاهْلُوْا اللَّهُ } عُلَيْكِ فَلِمِنُهُمْ مَانَ قَضِي لَحْيَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُتَكِينًا وَمُا يَدُلُوا الْمُدَيِّلًا ص (حِروالاحات:٣٣) ''اہل ایمان میں گھماوگ اے بھی ہیں کہ انھوں نے اللہ ہے جومہد کیا تھا اس میں سیجے اُٹرے۔سو ان میں پکھوا ہے بھی ہیں جوا پی نذر پوری کر کے اور آ پکھان میں کے راستہ دیکھورے ہیں اور اٹھول نے وْرافْرُقْ ٱلْمِينَا مِنْ مُعِينًا وَمِينًا بیدواقعہ ۴ مرمنی ۹<u>۹ کا ۱</u>۶۴ مرز ی قعدہ <del>۴ اس کا</del> ہے جنزل ہار *ت* کوجیسے ہی خبر ملی وہ خوشی میں کنٹر ول ہے باہر ہو گیا ،اور یہ کہدا تھا کہ

''آج ہے ہندوستان ہوراہے''

یہ تھا شیر دل سلطان جس کی جیت ہے شیر بھی تھیز اتنے تھے ،الڈ شیر اس کا محبوب جانور تھا اور وہ لوگ انہیں محبوب تنے جنہیں شیر کا خطاب ملا، حضرت على بن الى طالب كے خطاب "اسداللہ الغالب" اكواينا 🕻 مونوگرا م بنایا تھا، جو ان کے تمام ہتھیاروں پر کندہ تھا اوران ہی کے ایک دومرے خطاب'' حیدر'' کواس طور پراختیار کیا تھا کہ سکوں <u>ک</u>الیک رُحْ ہر میعیادت رقم کرادی تھی کہ '' وين احمر در جهال روشّن زفّتج حبير راست'' سامل ان کے دین ہے لگاؤ بمحبت رسول اللہ ﷺ اور فاتحانہ جذبه کی عکای کرتا ہے۔ سلطان کو اس کا فائدہ حاصل ہوا اور اور اس ے ان کی اس منزل اور رتبہ تک رسائی ہوئی جس کی تمنا علامت ایمان ے اور شاعرا سلام واکنر محمدا قبال کانیہ تعران پرصادق آتا ہے کہ ہے شہادت ہےمطلوب ومقصودمومن نه مال تنيمت نه كشور كشاؤا چنداوصاف وخصوصات سلطان شہید کو ایڈ تعالی نے بڑا آفاتی ڈین سچالی ورد بور گہری مکلی فکراور عوام و رعیت کے حقوق کی اوا بیٹی کے لئے تئے ہے رائے تکا لئے اور مختلف انداز ہے ان کی راحت رسانی کا کام کرنے کی

صلاحیت بخشی تھی، ان کا ذہن ایک جگہ تھبر تانہیں تھا، ایک مقام پر بیکنی کر 🖁 ودمرے مقام کی طرف چل پڑتا تھا ، یہ ان کا اختراعی ذبن ہی تھا کہ 🧖 ریاست کی رعایا کی اس طور برگکر کی کدان کی آبادی کانتی پید لگانے کے لئے مردم نثاری کا کام کرایا اور پینکم نامہ جاری کیاجس کے افعاظ تھے: د تحتم دیا جاتا ہے کہ بوری مملکت کی سردم شاری مع اجناس و سامان کے کی جائے اور اس کی ربورٹ سلطان کو دکیا جائے'' شهرون اورمقامات كوخطاب ديئة مثلا بتكلور كوواراسر در بمنكلور كو جمال آياد ، بينكل كورهمة آياد ، كالى كث كواسلام آياد ، باس كوقائم آياد ، رتنا سمیری کو مصطفل آیاد اور این حائے پیدائش دیون مکی کو پوسف آباد 🗿 کےخطابات ہے نوازا۔ ميدة ون ومزاج اورجعي اشياء مين كارفر مار بامثلاسكون مين سب ہے قیمتی انٹرنی کو معزت تر مصطفی احر مجتبی ﷺ نے نسبت کر کے احمدی اور اس ہے کم فیمتی اشر فی کو حضرت صدیق اکبروشی اللہ عنہ ہے نسبت کر کے صدیق اوراس کے بعدوالی اشرفی کوحفرت فاروق اعظم ﷺ، ہے نسبت ا کر کے فاروتی نام دیا ،اوران سے کم قیت والی اشرفیوں کو بھی مختلف مناسبتوں ہے الگ الگ ناموں ہے معنون کمیاء کتب صحابیہ کرام کے ساتھ دے اہل بیت اطہارے قلب کوگر مائے ہوئے تھے جمل وکر دار 🖁 اسلامی تھا ،عقیدہ میں صلابت، سنت کا لحاظ ،شریعت کا باس رکھتے تھے ، 🖺

چره بردازهی اس لئے مبین تھی که رایش ظاہر نہیں ہونے یا کی تھی،حیامزاج این چکی تھی ، یہی وجہ تھی کہ حمام میں کپٹر ا باغدھ کر نمہاتے ، نگاہ تیجی رہتی ، منام فرامین برائے ہاتھ ہے بہم الله لکھے آخر دور میں سنررنگ كا دستار مر اررہتا، لوگوں کواحر اما وتعظیما اینے سامنے بھکنے ہے منع کیا، ایک مقام م ہندو مورتوں کی گرمی کی وجہ ہے سروسینہ کھولے بھرتے دیکھا تو بیے تکم نامہ جاری کردیا کہ کوئی عورت اوڑھنی کے بغیر باہرنہ نکلے، جماعت کے ساتھ إنماز كااجتمام تلاوت كامعمول، كتب بين كاشوق، علماء كي خاطر وتواضع و قدرانی عوام کے ساتھ عدل وانصاف اور ان کی راحت رسانی کی فکرو خیال دامن گیرر ہتا ءان کی مصرو نیت ۱۲ رگھنشہ کی تھی کھانے کے معمولات میں ناشتہ اور شام کا کھانا تھا، انسانیت کو بھیج نہج پر لانے کے المنظمة الى اسلامي معاشره كاقيام ان كالبدف تقاء جرأت وبهادري، رعب و بديه ورحد لي مرم مسترى وشفقت على الخلق اور حب الوطني مصمتصف م تقے ان کا ذاتی کتب خاندا یک اہم کتب خاندتھا جس کی فہرست جارکس اسٹیورٹ نے ۱۸۰۹ء میں شائع کی تھی جس سے ان کی اعلی علمی واد بی 🥻 دوق کا بینة چلتا ہے ،٩٣٠ کاء پيس ان کا ٹائپ کا پرليس قائم کرنا اورار دو 🖁 زبان کا اخبار جاری کرناان کی علم دوئی کی مزید شبادت دیتا ہے ہروفیسر نلیق احد نظامی ان کی وسیع القلبی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ: '' نمید سلطان نے تاہی رواداری اور وسیع القامی کی بھی شاندار

ردایات قائم کیس، ڈاکٹر سالیٹور نے ان کی ندہجی فراخ د لی اور ہتدہ ند ہب کے ساتھ کھمل رواداری کی تعریف کی ہے "(۱) ان کی فراخ دلی اور رعایا پروری اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کدانگریز وں کے عیسائی بنانے کی مہم میں ہندوعیدائیت کوقبول کرنے الگے تو انہوں نے ان لوگوں کولکھا کہ دہ اینے آبائی ندہب کو ترک نہ کریں تاریخ سلطنت خدادا کے مطابق جب جے دفعہ لکھنے پر بھی اس کا اثر نہ ہوا تو آخر سلطان نے میرفرمان جاری کیا'' میں تکم دیتا ہوں کہ آئندہ تم میں کا کوئی شخص اپنا آبائی غد ہب ترک نہ کرے اور اگر ایسا ہی اتبدیلی مذہب کا شوق ہوتو خود اینے بادشاہ کا جوظائ اللہ ہے مذہب اختیارکریں۔''(۱) اسلامي حميت ان ميس درجه اعلى موجودتني مگر سيح مسلمان کي 🖁 ، طرح وہ تعصب سے بالکل یاک تھے،اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آخری دفت تک سکرول غیرسلم ان کے یہاں او نیج عبدوں پر تھے۔ ويجهانهم كارنام حکومت کے سئے انہوں نے مختلف مٹکے قائم کئے جوتشداد میں ن نوے تھے، ہرمحکمہ کا ایک میرمقرر کیا، توشیے خانے کو دوحصوں جنس اور (١) ما خودَ از مقدر كان ب ميرت مغطان في شبيد مصنفهٔ دلا بالمحداليّ الهاندوي (٣) تارخ سلطنت خداداد ( يئوار الكريز مؤرنين ) عن ٥٣٢

نقد میں تقسیم کمیا، بحریہ کامستعل محکمہ قائم کیا، فوجی قواعد کے لئے کتاب ککھوا کی بنن جہاز سازی پر توجہ دی متناظیسی پہاڑ دی ہے جہاز وں کو بچانے کے لئے لو ہے کی جگہ تانے کے پیندے کا استعمال فیموسلطان ہی کی ایجاد ہے۔ تجارتی و منعتی ترتی کے لئے ہندوستان میں پہلاقدم ٹیپوسلطان ای نے اٹھایا،ریشم کی صنعت انہی کی مربون منت ہے ،شہوت کے ا در نسوّل پر رئیٹم کے کیڑے یا لئے کے لئے ہڑے ہوئے باغات لگوائے ا باو جود به *که ز*یاد در ترونت میدان جنگ می*ن گذر*ا پُحربھی جننا وقت ملاعود م ا کی فلاح و بہبود کے لئے صرف کیا، سرکاری زمین بیٹے اور ملکیت پر کاشت کے لئے دی، قیمتی اور مقید در خنوں کی بہتات کی، زراعت کوتر تی ویے کے لئے دوبڑے باغ بنگلور آور سرنگا پیٹم میں لال باغ کے نام ہے نگائے ان میں بنگلور کا لال باغ ملک وبیرون ملک میں اپنی شہرت واق انفرادیت رکھتا ہے، سلطان کی شہادت کے ایک سال بعد ایک بوے اسیاح نے بیشهادت دی تھی کہ الال باغ میں ٹیپونے تجرب کے طور پر دنیا 🥻 کے تمام درخت لگائے ہیں اور پہاں دات دن تجربہ ہوتار ہتا ہے کہ کون ے مفید درخت بہال کی آب و مواکے لحاظ ہے موروں ہو سکتے ہیں۔ تکران سب باتوں کے ساتھ سلطان کا بڑا کارنا مدیہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف تح کیک کو بوری سای بصیرت، عسری

مضبوطی ادر بین الاقوامی تعارف کے ساتھ آ گ بڑھانے کی کوشش کی عَتَانِيون ہے روابطِ قائم کے، فرانسیسیوں ہے انگریزوں کے نکاف 🖁 معامدے کئے ،ایے سفیروں کوفرانس ،نزکی ،امران اورووسرے ممالک میں بھیج کر بین الاہتوا می سطح پر فضاۃ موار کرنے کی کوشش کی ،سلطان ترکی کے نام ملطان مسطنت خداداد کےا لیک کمتو ہے کاا قتباس نڈر ناظرین کیا جا تا ہے جس ہے ان کے ہندوستان ادر نما لگ اسامیہ کومغر فی قوموں ے تبیانے کے لئے سابطان کی جدو جہدومسائی بنیلہ کا پیتہ چاتا ہےاور ای میں ان کے کارناموں کی نشاند ہی ہوتی ہے، ٹیوسلطان کیستے ہیں: ''انصاریٰ کے قلع وقبع کے لئے جہازات کی بخت ضرورت ہےاور بخضل خداسلطنت خداداد جمازات کی تیار می میں مشغول ے کیکن ان جہازات کی آیہ و رفت اورطوفان کے دفت بناہ لیتے کے لئے بندرگا ہی وائٹیں۔ اس کنے اگر بندرگاہ اصرہ سلعنت خداد کواچ ره پروی چائے توان جہاز و کو بٹا و کی حکمال بحے گی ،اوران کے ذریعہ نمہ لک اسلامیے کے درمیال رسل ورسائل اور جہازات کی آیدوروت جمیشہ قائم رہے گی اور سامر د من مجمد بداية الصنورة والسلام كي آغويت كاما عث جوگا \_ (1) وائزة المعارف اسلاميه (اردو) لاجورش سے كه ١٨٥٧م میں ٹمیو سلطان نے عثمان خال کو مفیر بنا کر قنط طفیہ بھیجا تھا نا کہ فوجی'

اعانت بنجارت كي توسيع اور ماهر ين فن كاحصول كيا جا سكه ايك غرض به بھی تھی کہ عثانی سلطان جو کہ خلیفۃ اسلمین تھاایی باوشای کے لئے يروان تقديق عاصل كياجائ بيسفارت كامياب ربى بعديس سلطان نے توب ، ہندوق ، حیا تو ، گھڑی وغیرہ کے کارخانے جاری کئے۔ سلطان ثييوشه يدكوخراج عقيدت سلطان نميوشهيد عالى حوصلكي بشجاعت ودليري اورا ولوالعزي کے جوہر دکھا کر وسعت افلاک میں تنہیر مسلسل کے لئے محاہدانہ د مرفروشانه کردار پیش کرے رب اعلیٰ ہے جالے ادرائی تغییر کردہ مجداعلی کے جواریس آسودہ خاک ہو گئے ، دہ تو اپنا کام کر کے حلے گئے تگرانہیں خراج عقیدت پیش کئے جانے کا ایک تنگسل ہے جوموافق ومخالف کی طرف سے ان کی عظمت وشرف کو بیان کرد ہا ہے ہم اس وقت صرف چود هویں صدی جری میں ان کے فکری جانشین حکیم ملت اسالامیدشاعر اسلام عنّا مه مجمرا قبال كاتا تُربيش كرتے ہيں جولا ہور كے روز نامدا تقلاب 🖁 میں شاکع ہواانہوں نے لکھاتھا کہ: "مرزمین مندمیں اگر نیابت حقہ کے مقام تک سمی نے رسائی کی تو وہ غیواین حیدر کلی تھا ،اوراس کی نیابت الہید کی آیک

اد فیٰ ی جھلک صرف ہی تن کرآپ کی آنکھوں میں چرجائے گی کہ اس کی سلطنت کا نام دولت خداد اور اس کے ایوان عدالت کا نام دریادولت تھا''()

اسلطان کی وصیت

سلطان شہید خلعت شہادت سے سرفراز ہوکراییے رب اعلیٰ 🖁 کے حضور جا بہنچ مگر وہ اینے کر دار وعمل سے وہ پیغام دے گئے جس کواس ملک کے لوگوں نے دانتوں تلے دبایا اور اس ملک سے انگریزوں کو تکا ا اورمسلم ریاست بھی حاصل کی ،ا قبال نے ان کے کر دار اور قول و قرار کو اہے کلام میں ان کی دصیت کے طور پر پڑش کیا ہے وہ درج کیا جاتا ہے: تو رہ نورد شوق ہے؟ مزل بنہ کر قبول کٹی بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول اے جوئے آب برہ کے مودریائے تندوتین ساعل تحقيه عطا ہو تو ساحل یہ کرتبول كھو نا جا صمم كدۇ كائنات ميں محفل گداز محرمی محفل نه کر قبول ک ازل یہ مجھ ہے کہا جرنیل نے

ا) بشكريه تاريخ سلفتت خداوار

جو عشل کا غلام ہو وہ دل نہ کرتبول باطل دوئی پسند ہے ، حن لا شریک ہے شرکت میانہ حق وباطل نہ کر تبول اور بقول میگر کھی

یہ مفرع کاش نقش ہردرود بوار ہوجائے جے جینا ہو، مرنے کے لئے تیار ہوجائے

اور بیرکه

اک الیی شان پیدا کر که باطل تفرنفرا أفتے نظر تکوار بن جائے نفس جھنکار ہوجائے

سلطان کےاخلاف

مولا نادلیاس عموی کی حقیق کے مطابق سلطان کی شبادت کے دقت سلطان کی والدہ ، ایک بیوی سلطانہ بیٹم ، بھائی کریم شاہ ، اکلوتی صاحبز اور تراصا جزاوے زندہ تھے جنہیں کلکتہ میں جلا والحق کے ایام گرار نے بڑے ، اور جب تیرھویں صدی جری کے مجدو و مجام اعظم امیر المونین فی الهند حضرت سیدا حد شہید رحمۃ اللہ علیہ ۱۸ المائی میں اپنے وظن رائے ہر کی ہے حج کے لئے کمہ کرمہ جائے ہوئے کلکت میں دے والن شہرا دون میں ہے اکثر بیٹید حیات تھے حضرت سیدصا حب نے ان

کی وجوت برخودان کے بنگلہ ہر جا کر ملا قات کی جس کے بعدان شنم اووں نے سید صاحب کے بزرگول سے اپنے خاندان کے روحانی روابط کا حوالہ دے کر بیعت بھی کی جس میں خود سلطان کی بیٹیم، اور اکلو تی بیٹی بھی آشان خفی*ن اور بقو*ل جناب خلیق احمه نظامی صاحب (سابق وائس <sub>حا</sub>نسلر على گرمسلم يو نيورش)''جب جنگ و بلور كے بعد نيبوسلطان كے خاندان کا قافلہ شہر بدر ہوکر کلکتہ پہنیا توسید احمہ شہید کے دست حق پرست پر بیعت کی ادراسلامی ہند کی تظیم ترین تحریک جہاد میں شا**ل** ہو گئے اس طرح سرى رنگا يشم اور بالاكوك ي را بي ال تنيس " خلا ہر میں ایک طرف تو اسلام کا سورج غروب ہوا تگر دوسری جانب أيك نن شان سي طلوع مواءاه ربية ج يبني يا آخري بارمبيل طلوع ہوا، تاریخ اسلام میں بار بارایہا ہوتار ہاہے بیا کی تشکسل ہے جس میں انقطاع نظرنبیں آتا، تاریخ کے شفات اس بات پرشامد ہیں کہ جب بھی تو فوراً ہی اس کی تلانی کسی دوسرے حصد میں ہوگئی، یبی وجہ ہے کہ اسلام 🖁 کا وجوداس کا کنات میں گفر ویاطل کے لئے ہمیشہ خطرہ بنار ہا ہے اور ا قبال کی زبان میں سیحقیقت اس طرح بار بار آشکارا ہوتی رہی ہے کہ \_ جہاں میں اتل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں إرهر أوب أدهر نكلے ،أدهر أوب إدهر نكلے

قوت بازوئے مسلام تھی <del>اس کی صوا</del>ت اس کی دولت کے دعا گوول میں شامل تھے ہنود

سلطان ٹیبوشہیر

ايك مثالى حكمران

(محرم <u>۱۹۱۱ه</u> تا زی تعده <del>سراااه</del>

دنمبرا كالحائي متحا والحائي

مولا ناسيةمحمرواضح رشيدهشي ندوي

## سلطان ٹیپوشہیدا یک مثالی حکمراں

المحمد لله وكفئ وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

## سلطان ٹییو کی بنیادی خصوصیات

سلطان شہیدگا نام آتے ہی ذہن ان کے بجابدانہ کارنامول
ان کے جذبہ شہادت ، ان کی غیرت و شیت اور ذات کے ساتھ
زعرگی گذار نے پر موت کو ترجیج دینے اور اپنے عصر کی ابھرتی ہوئی
سب سے بڑی بیرونی طاقت ہے کر لینے کی طرف نقل ہوجا تا ہے ، ان
کا وہ تاریخی مقولہ کہ'' گیدڑ کی صد سالہ زندگ سے شیر کی ایک دن کی
زعرگی بہتر ہے ' مثل کی طرح مشہور ہے ، ان کے تذکرہ ہیں ان کا سے
جملہ نمایاں طور پر تقل کیا جاتا ہے ، اور ذہن ای پر مرکوز ہو کر رہ جاتا
ہے ، ان کے اس جملہ کے ساتھ جزل ہارس کا یہ تجرہ کہ'' آج سے
ہندوستان ہمارا ہے'' جو برطانوی جزل نے ان کی شہادت کے وقت

﴾ <u>99 کا وید</u>ں کہا تھا وہ بھی ان کے مذکرہ میں اہمیت کے ساتھ بیان ک جاتا ہے۔ برطانوی جزل کے ای جلہ ہے ذہن میں ایک سوال ہیدا موتاہے کہ کیے فوجی قائدی شکست کوجوعلاقانی حشیت رکھنا ہے مورے ملک کی شکست کیوں قرار ویا گیا؟ اس کی تحقیق ہے سلطان شہید کی و پسری خصوصیات جو بہا دری کے ساتھدان کی شخصیت میں یائی جاتی تيمين علم مين آقي جي - ال خصوصات میں ان کی علمی خدمات واقتصاری اصلاحات وصله مندی، و معت نظری، فطری صلاحیت، روعانی طافت اورروحانی و و ان کا تعلق نمایاں میٹیت رسمتی ہیں۔اس وقت اللہ میٹیت رسمتی ہیں۔اس وقت ۔ ﴾ برطانیہ کے قدم ہندوستان میں جمے نہیں تھے ، اس کو ابھی بہت ہے معرے سرکرنے تھے، جن کا سلسلہ یکھیا و تک جلا اہندوستان کے ا مختف حصوں میں متعدد حکمر انوں ہے انگریز وان کا مقابلہ تھا الیکن اس ا جزل نے اس علاقائی تعکمراں کی شہادت کوایٹی تممل کا میانی کی بنیاد کیوں قرار دیا ؟اس ہے انداز ہوتا ہے کہ سلطان نبیو میں بعض البحا صلاحیتیں تھیں جو دوسر ہے حکام میں مفقو دھیں ، جن کا اس نے انداز و الگا کریہ بات کہی تھی ، اور وہ صلاحیتیں بنی عت کے علاوہ تحییں ، اس 🥞 لیے کہ ہندوستان سے دوسرے علاقوں میں بھمی اُٹھریزوں کو بخت <u>. فيأ</u>مز ؛ حمت كاسرا منا كرياميز الخلاب

تاریخ کے مطالعہ ہے اس کا اغدازہ بخو کی کیا جا سکتا ہے کہ آ ا ہندوستان کے متعدد معرکول میں انگریزی افواج کوسخت مزاحمت اور لیسیائی کا سامنا کرنا بڑا ، خود اودھ کی چھوٹی می ریاست کوشکست دینے هم النا كوصرف اس وقت كامياني حاصل مو كي جب ان كو در باري فَاسَوَل كا تعاون حاصِل ہوا ، در ند كئى بار جنگى ثماذ پران كو نيسيا كى كا سامنا 🖁 كرنايزا، تاريخ بهندايسے بابهت، دليراور جذبهُ شبادت ر<u>يجنے والے ا</u> قائدین کے تذکرہ ہے معمور ہے جس کا سلسلہ کے ہے اور تیک جاری رہا۔ حضرت سید احمد شہید کی تر یک نے ایسے جانباز مجاہدوں کی ایک جماعت تیارکر دی تھی جنہوں نے انگریز ول سے بخت مقابلہ کیا ،اور اس کااعتراف خودانگریز مؤرخین نے کیا ہے۔ سلطان ٹیج شہیدگی زندگی کا مطالعہ کرنے ہے جو عناصر ﴿ سامنے آئے ہیں ان میں ان کاعلمی زوق بھی ہے۔ان کے علمی زوق اورعلم کے فروغ کے لئے ان کی کوششوں کا اگر پیزموَ رخین اور برطانوی كمانذرول نے بھى اعتراف كياہے،جنہوں نے غلبہ كے بعده الات كا أحائز وليار علمى قابليت اورعكم دوسق میوسلطان کو بجین سے عم سے شغف ریا ہے، تاریخ سلطنت

والمراداد من اس كاذ كران الفاظ من كيا كيا:

المن المن المار و من الماروس يا يا يا با تا تقاجم نيا المن الدر مطائعة كاش بيدا كرديا تعاد كما بين الله كالمراك و في تقليل الله كالمراك و في تقليل الله كالمراك و في تقليل الله كالمراك و في كالكند والرخيل الوحمل جميع كالكند والرخيل الوحمل جميع كالله المباد كي والمد جدب بيدا بيو كيا تقاء الله كالله الله كالله المباد كالكند كالله كالله كالله المباد كالله كالله

ان امورے و نہیں اور جنگوں میں مشغولیت کے باوجود استطان کے علمی انہاک میں کوئی فرق نہیں آباءاس کا اعتراف خودا گریز استران کے اور نو بی کما تذرول نے کیاہے جنہوں نے سلطان کی زندگی اوران کے علمی آٹار کا مطالعہ کیاہے یا مشاہدہ کیاہے۔

کرنل کرک پیٹیرک نے جس کے ذربہ بعد ذوال سلطنت خدا دا د نیمیوسطان کا ذاتی کتب خاشتھا مارٹی کتاب کے دیبا چید میں کھتا ہے: ''سلطان کی تحریر دوسروں کی تحرمیرے بالک عظیمت مقمی واس

كى تحريرين اس قد رمخقرا در يُرمعنى بين كدا يك الك الفظ ك كل

كَيْمُ عَنْ نَكِلتِهِ بِينٍ ـ ''

سلطان اعلیٰ نٹر نگار اور یا کمال شاعرتھا علم ہے ذاتی دلچیپی کی دلیل وہ اہم کتابیں ہیں جوان کی گرانی میں لکھی گئیں ، ان میں متعدد مضامین اوراشعارخودسلطان کے ہیں۔

غیو کے کتب خانہ کے نظم کے بارے میں میحراسٹوارٹ اور

پروفیسرآ رالیل گھوٹل ک<u>کھتے</u> ہیں:

" کتب خاندگی تر تیب و تهذیب کے لئے ایک مہتم مقرر تھا، سلطان کو تصنیف و تالیف کا بڑا شوق تھا ، سلطان کے قلم اور

مسطان و مسیف و بایف و بر سوی ها مسطان سے مراور قر ماکش سے متعدد کہ بین کلھی گئیں ، یہ کہا میں زیادہ تر قویمی اور منابع

د یوانی معاملات ہے متعلق تھیں۔''

سلطان کے فرابین بورپ کے کتب خانوں میں محفوظ ہیں ، سلطان جس کمآب کا مطالعہ کر چکتے اس پر وہ مہر لگادیتے ،اس طرح اکثر کتا بول بیران کی مہر ہم گلی ہوئی ہیں۔

تاریخ سلطنت خداداد کے مطابق ملکتہ کی ایشیا تک سوسائ بنگال میں نیپوسلطان کی جورہ کتابیں موجود ہیں ،اس کے عداوہ اردو کی

تمام تنابیں اللہ یا آفس لا بسر بری عدن میں موجود میں ، جن کا ذکر میجر استوار سٹ نے این مرتبہ فہرست میں کیا ہے۔

اس کے کتب خانہ اورملمی اشتغال کا ذکرا کثر مؤرثیین نے کیا

ہے، An Advanced History of India میں سلطان کی اس خصوصیت کاذکران الفاظ میں کیا گیا ہے:

"ایک صالح اخلاقی کردار کا انسان ، این طبقه کی مروجه برائیوں سے پاک ، وہ خدا پرقو کی ایمان رکھنے والاتھا، دہ بہت ہی تعلیم یافتہ تھا، فاری ، کنز ، اردو ، روائی سے بولیا تھا ، اور ایک بیش قیمت کتب خانہ کا یا لک تھا ، ایک بہا در سپائی اور ایک ہوشیار کمان دار کے ساتھ ساتھ شپوا یک اعلیٰ درجہ کا سیاست کار بھی تھا۔"

مؤرخ آ ككمتاب:

"اس نے ملک کی آزادی کودومری چیز سے بلند رسمجھا،
اوراس کی تفاظت کی کوشش کرتے ہوئے جان دی ،اس کے
حننا نظام کے متعدد آنگر پر مؤرخین معترف ہیں۔
فیر مسلموں کے ساتھواس کا سلوک رواداری پرچی تھا،اس
کے متعدد خطوط سے اس کا پیتہ چلتا ہے کہ وہ ہندورائے عامہ کو
ہموار کرنا چاہتا تھا، وہ آگر چیمتی مسلمان تھا، گراس نے ہندو
رعایا کے ساتھ کسی تمیز کا معاملہ نہیں کیا ، آگر چے بعض آنگریز
مؤرخوں نے اس کا الزام لگایا ہے۔"

نیپوکی مقبولیت:

کیٹین تسل جومیسور کی تیسری جنگ میں ایک انگریز افسر کی حیثیت ہے نام کی حیثیت ہے نام کی انگریز افسر کی حیثیت ہے: حیثیت سے نمایاں حصد کے چکا ہے اپنی یادداشتوں میں کھٹ ہے: "میٹیو کے متعلق بہت می افواج ہی جاتی جاتی جاتی جی کہ دو جابر و

ظالم محكرال ہے، جس كى وجہ سے اس كى رعايا بيزار ہے، ليكن بم جب اس كے ملك بيس داخل ہوئے تو و يكھا سے صنعت و

حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے سنے سنے شہر آباد ہوئے،

اور ہوتے جارہے ہیں ، رعایا اپنے کاموں میں مصروف و

منهمک ہے۔''

وه آگے گھتا ہے:

'' فوج کی تنظیم اوراس کے ہتھیاروں کود کیستے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ یورپ کے کسی مہذب منک کی فوج سے کس عالت میں چھیے نہیں ہے۔''

يەسىرەن يېچەن <del>ب</del> ايك دوسرامۇرخ لكھتاھے:

'' جس وفت انگریزی نوج نیچ کے ملک بیں داخل ہوئی تو دیکھا کہترا م رعیت ہندوا درمسلمان نہایت خوش ھال ہے، تمام ملک مرہنر ہے ، زراعت اچھی ہورہی ہے ،کل رعیت سلطان کے نام پر فعرا ہے ، جس وقت انگریز کی فوٹ سرنگا پٹم میں راض ہوئی تو وہاں کے نوگوں نے اپنی وولت انگریز ول کے سزمنے لاکر رکھ دی کہ وہ سلطنت کو ٹمپو کے خاتمان میں چیوڈ کر چلے جا تھی۔''

بعض مؤرضین نے لکھا ہے کہ 'جس وقت انگریزی فوج لوٹ گا مار میں لگی ہوئی تھی سلم وغیر سلم عوام وخواص ثبیرہ سلطان کی ااش سے ارد اً گرد جمع ہو گئے اور سب کی آنگھوں میں آنسو نتھ ،اور ؛ د سب غمز دہ تھے'' 🖠 سلطان میمیوید بره صاحب بصیرت اور انتظامی صلاحیت رکھنے وا لئے اور 🖥 عالمی رسوخ رکھنے والے حاکم مختے جن کے روابط علاقہ کے حدود سے ا باہر بروی طاقتوں ہے قائم تھے، جو برطانیا کی طالت وتوت اورعز ائم کا مقابله کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں ، بلکہ اسکی من نس اور معاند ہوں ، ان کے اندروہ جذبہ تھا جونا قابل تنجیر تھا ، اور الیک آ گ سلگ رہی تھی جو ان کو مے چین کر رہی تھی ، وہ ایک بڑی تر تی یافتہ امیائر قائم کرنے کی 🖠 صلاحیت رکھتے ہتھے، اور ان کے انمرر دہ ذہنی ،عقلی ،علمی اور روحانی ا طاقت تھی جو کسی دوسرے حاکم میں نہیں تھی ،ای لئے ان کی شہادت کو [یک علاقہ کی جنگ کا انجام نہیں قرار دیا گمیاء بلکہ پورے ہندوستان ک افتح کا پیش خیمہ قرار دیا گیا۔ یہ جملہ اگر مغلبہ سلفنت کے تم ہونے کے وقت كها گيا هو تا تو قابل فهم تها، أورطبعي تقا- بيه انگريز دل كي شخصيت

🖁 شناس کی دلیل ہے۔ برطانوی چزل کے اس جملہ سے اس کی طرف اشار وہاتا ہے کہ اب کوئی حکمراں ایسی صلاحیت کا ما لک تہیں ہے جس کوزیر کرنا و تنا د شوار ہو جننا د شواراس حاتم کو کرنا تھا ہنوجی طاقت کا مقابلہ ایک معرک میں نہیں قو دوسرے معرکہ میں ، تبسرے معرکہ میں کیا جا سکتا ہے ، اس کے لئے دوسرے ذرائع استعال کئے جائیجے جیں ،لیکن عقل و تذہر ، روحانيت ، جذبه اور انظامي صلاحيت فوجي طاقت سے زيادہ ايميت 🖁 ر کھتی ہے، اس کے سامنے فوجی طاقت ایک خادم کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ایک محاذ پر شکست ہوتو ووسرا محاذ کھول سکتی ہے، جنگ کا دائر ، وسیع 🖁 كرسكتى ہے، وہ جنگ كاميدان اور حكمت مملى بدل سكتى ہے، وہ علا قائي ا جنگ کوعالمی جنگ میں تبدیل کرسکتی ہے۔ برطانیہ کا اس وقت سب ے بروا منافس ملک فرانس نفاء فرانس ہے بھی سلطان ٹیو کا رابطہ قائم هما ، دوسری طافت عثانی خلاخت اور پورپ کی دوسری حکومتیں تھیں ، اور ہندوستان کے مختلف علاقائی حکمرال منفے جن سے سلطان ٹیمیو نے رابط قائم کیا تھا ، سلطان ٹیوشہیر کی زندگی کے مطالعہ ہے اس کا اعداز ہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگ کا جوفقشہ تیار کیا تھا وہ برطانیہ کے لئے بڑا جیلنے تھا۔ خدا کی حکمت خدا ہی جانتا ہے ، درنہ حالات اور ان کے کمالات اورامکانات ہے اس کا انداز وٹیس کیا جا سکتا کہ ان کواس

معرکہ میں ناکا می ہوگی ،خیانت اور غداری کو بھی اس کا سبب نہیں قرار ویا جا سکتا ،اسلئے کہاں کا امکان ہر جنگ میں رہتا ہے ،اور ہر مد ہر حاکم کواس کی چیش بندی کرنی پڑتی ہے ،اور اس میں سلطان ٹیم و سے خفلت ہر نے کا کوئی شوت نہیں ملتا۔

سلطان شہید گی ان خصوصیات کی طرف مشکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی حشی صاحب ندوی نے اشار ہ کیا ہے ، وہ مولانا محدالیوں بعظلی ندوی کی کتاب' سیرت سلطان ٹیپو'' کے مقدمہ میں کہ میں

لكھتے میں:

"سب سے پہلائحق جس کواس خطرہ (انگریزوں کا غلب)
کا صاس ہواوہ میسور کا بلندہ ہمت، بلند نگاہ اور غیور فر مال روائخ علی خال ٹیپو سلطان (۱۳۱۳ھ ۹۹ کاء) تھا جس نے اپنی بلغ فظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوں کر لی کہ انگریز ای طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے ، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلہ پر نہ آئی تو آخر کار بورا مک ان کا تھے کرین جائے گا۔

نیم نے ہندوستان کے راجا ڈل ،مہاراجوں ،اورنو ایوں کو انگریز وں سے جنگ کرنے پرآبادہ کرنے کی کوشش کی ، انہوں نے سلطان ترکی سلیم عثانی اور دوسرے مسلمان بحکمرانوں اور ہندوستان کے امراء ونوابوں سے خط و کتابت کی ،اوراپنے سفرا ،کو فرانس ، ترکی ،ایران اور دوسر ہے ممالک میں بھیج کر بین اللاقوامی سطح پرفضا ہموار کرنے کی کوشش کی۔" ان صلاحیتوں کا ذکر کر کے مولانا "تحریر فرماتے ہیں:

''ہندوستان کی تاریخ سلطان نیپو سے زیادہ بلندہمت، بالغ نظر، ندہب دوطن کے فدائی اور غیر ملکی افتدار کے دشمن سے آشنا نہیں، ان غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے نیپوسلطان سے زیادہ مہیب اور قابل تفریت شخصیت انگریزوں کے سلے کوئی نتھی'' انگریز قائد نے اس بنیاد پر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔

## سلطان ٹیپو کی روحانیت

نیپوسلطان کی شخصیت کے عناصر کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں ایمان ویفین ،روء نیت ،عقل وقد پر ،علم و تحکمت ،حسن انتظام وقد بیر مملکت ،عوام کی خیرخواہی اور ان کی ترتی وخوش کی فکر ، دین اور و نیا کا اجتماع ،علم وعشق کاحسن امتزاج ان کی شخصیت کے اہم عناصر نظر آتے ہیں۔ وہ ایک طرف مجاہد تھے اور عسکری صلاحیتوں کے مالک ۔

انھوں نے متعدد فوجی معرکوں میں اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے والے

و المسترى مساجی اور کامیر بی حاصل کی وہ انتظامی صلاحیت میں بھی المستری مسابق کی اور انتظامی صلاحیت میں بھی المستری مسابق کی المستوب بنایا تھا ،اور ایک المستوب کے ایک کے ساتھ ، فرا پر یقین رکھتے تھے ، اس کے لئے دولا ایک تھا بالی کے ساتھ ، فرا پر یقین رکھتے تھے ، اس کے لئے دولا ایک تھا بالی کے ساتھ ، فرا پر یقین رکھتے تھے ، اس کے لئے دولا ایک تھا بیان کرنا کائی تیں ، جن کا ذکر مواد تا الیا کے سلطی نے اپنی کہا ب

'' اس کی وینداری و تقوی کا کا بیا عالم تھا کہ جنگوں ہیں مصروف رہنے کے باوجود بلوغ کے بعداس کی کوئی نماز تھا میں ہوئی ، جنگ کے ایام ، ول بااس کے عاوہ دائی نے فجر بعد کی ماز تھا۔

بعد کی تفاوت کا مجھی ناغر نہیں کیا ، باد صور ہے کا مادی تھا۔

مرک رنگا پٹتم ہیں مجد الملی کے افتتان کے موقع کہا ندرون ویرون سلطنت ہے سیننگروں علیا ، وقت کو دخوت دے کر بالیا گیا اور یہ سلے کیا گیا کہ کوئی صاحب تر تیب برزگ پہلی امامت کر ہیں گئے ، لیکن جب موقع آیا تو کوئی ایک عالم یا برزگ بھی اپنے بارے ہیں ایقین سے تیں کہ سکن تھا کہ وہ صاحب تر تیب برزگ کیا ہی میا اسلامی کے ، لیکن جب موقع آیا تو کوئی ایک عالم یا برزگ بھی اپنے بارے ہیں ایقین سے تیں کہ سکن تھا کہ وہ صاحب تر تیب ہے۔ جب پورے فیجع سے ایک شخص بھی صاحب تر تیب ہے۔ جب پورے فیجع سے ایک شخص بھی

صاحب ترتیب نمیں فکا تو سلطان ٹیبوخود آگے بڑھے اور کہا: الحدیثہ میں صاحب ترتیب ہوں''

۸ کے اور میں جب دھاڑوار کے قلعہ پرسلطانی افواج کے تھنہ کے لئے وریائے گئے دوا کی طغیالی ھائل ہوگئ توسلطان ہی کے تھم ہے دریائے نیل میں حضرت عمروین العاص رضی اللہ عنہ کی سنت بڑکل

ے دریائے میں میں حضرت حمرو بن العاش ری الله عندی سنت پر ان کرتے ہوئے گولے داغے گئے ، اور دیکھتے ہی دیکھتے اچا تک طغیانی، بارش کے شلسل کے ماد جود کم ہونے گئی ، اور سلطان نے دریا میں اپنا

ہوں سے مسل سے باہر ہور ہوں ہوت کی سامید سے اس سے سات سوجود گھوڑاؤال کرانی پوری فوج کے ساتھ دریا عبور کر کے اس طرف موجود رشمنوں کے خیموں پر دھاوا بول دیا ، بیدواقعہ جب اس کے دشمنول نے

و معمول ہے یہوں ہر دھا وا بول دیا ہیدوا تھہ جنب ہیں سے و معوں سے او یکھا تو وہ اس کی ولا بیت کے قائل ہوگئے۔

سلطان ٹیپوکی روحانیت اور دینی غیرت کامصدر

سلطان ٹیپوشہید جن کی شریعت کی اتباع ،روحانیت ،ولایت اور ویٹی غیرت کے چند داقعات اوپر بیان کئے گئے جن کی مثال مسلم تھرانوں کے تذکروں میں ، بلکہ بعض صالحین اور مسلمین کے تذکروں میں مشکل سے ملے گی ،ان کی ان خصوصیات کامنیع کیا ہے ؟، وہ ظاہر

ہے شاہی خاندان کے نظام تربیت سے حاصل ہونے والی نہیں ہیں ، فروسیت، شجاعت اور قربانی کا جذب میرخاندانی صفات ہو سکتی ہیں ،اس

ائے کہان کے والد حیدرعلی خودان صفات سے متصف تھے ،اور انھول نے ان کی تعلیم وٹر بیت کا خصوصی نظم کیا تھا الیکن اس ٹربیت کا اڑ شعور اوروجدان برنبیس بڑتا ۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سیدابوانحس علی صاحب ندویؓ نے کاروان زندگی میں جہاں اسنے خاعران کے اسلاف کا تذکرہ کیا ہے ا وہن شاہ ابوسعید صاحب جو معترت شاد و بل اللہ صاحب کے عصر کے ارزگ ہیں کے تذکرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں: '' خاندانی روایتوں اور حضرت سید احمہ شہیدٌ کے تذکروں ے اس کا بھی یہ: جاتما ہے کہ سلطان شہید سلطان ٹیو جو ترتكش مارا خدتك آخرين کا مصداق مجیح اور ہندوستانی مسلمانوں کی خود داری ہموں ک قراست اورمجامد کی غیرت ایمانی کی آخری نشانی منه ،اورجس نے گیدڑی سوسالہ زندگی برشیری ایک دن کی زندگی کوئر جج ویے کرانگریزی افواج کےمقالمہ میں سرنگایٹن کےمعرکہ میں شہادت سے مرفرو ہوکر مسلمانوں بلکہ بورے ہندوستان ک عزت رکھ لی ،وہ اور ان کا خاندان حضرت ابوسعیداوران کے جلیل القدرفر زند حضرت شاہ ابواللیث ہے جوسیداحمرشہبر کے حقیقی مامو<u>ں تھے، بیعت واراد</u>ت کا تعلق بر کھتے تھے۔

حضرت شاہ ابواللیث صاحب کا ۲۰۸۱ھ میں سکطان ٹیمو کی حیات میں سفر حج ہے واپی ہوتے ہوئے کوڑیال ہندر (جواب منگلور کہلاتا ہے ) جوسلطان فیبو کی قلمرہ میں شامل فضاءاتر نااور مختصر علالت کے بعد و ہیں انقال کرنا اور مدنون ہوتا بتاتا ہے کہاس شاخ ہے اس واغاندان كأتعلق تها ـ اس کی توثیق سیر ت سیداحمه شهید میں وقائع احمدی ہے منقول اس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ سیرصاحب کے کلکتہ کے قیام کے دوران سلطان نمیو کے جوشتراد ساور شترادیاں کلکتہ میں نظر بند تھان کی طرف سعید صاحب اور شاہ ابو اللیث ہے خاتدان کے تعلق کا ذکر کیا، سید صاحب نے قربایا کہ سیرابوسعید جارے ٹانا ورسید ابواللیث جارے ا مامول ہیں، دوسرے روز شنم اوول کا پیغام آپ تک پہنیا کہآ ہے ہمار ہے غاندان کے بیرومرشد میں ،ہم لوگوں کی بڑی <u>ہے تھیبی ہے کہ تما</u> ماہل شہر آب كي شرف بيعت ميمشرف بول ادرجم ال نعت مي محروم إلى ا آب غریب خاند برتشریف آوری ادر دیدارفیض آ تارست بهم کومخلوظ کریں ، حضرت سید صاحب تشریف کے گئے اور بیسب بیعت ہے فیض <u>یا</u>ب ہوئے۔ اس دا تعہ ہے اس بات کی توثیق ہوتی ہے کہ اس خاندان کا شاہ 🖁

علم الله رحمة الله طبية كے خاندان سے البيانعلق تھا كدائ كو خاندان كے 🖁 سارے افراد جائے تھے اور پیتقیدت نسلاً لِعد نسل بھٹل ہوتی رہی۔ - طان شہیدگی ان خصوصیات کو جوان کو دوسرے خلرانوں ہے متا ذکرتی ہیں ان کی شجاعت اور آزادی کی تحریک میں ان کے مردار کے بیان میں مؤرفین نظر انداز کردیتے ہیں ، جوان کی زندگیا کے سارے پہلوؤں کی روح اور جو ہراھٹی اورمحرک اسای ہیں ،اور جوائن کی عظمت ، ہیبت اور رعب کا باعث ہیں ۔ان کی مثال اس قوت ہے ولی ہو، جودوس نے جو توت پیدا کرنے والی ہو، جودوس نے کو محرک اور منتقل ا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوء اور اس محرک صلاحیت کا انداز و آنگریز جزل نے کمیا تھا ،اوراس نے اندازہ کرلیا تھا کہ شعفوں کا بچھاٹا آسان ے الین جس گری ہے شعلہ بنا ہے اس حرارت کا مسخر کرنا ایک برا کارنامہ ہے ،اور تاریخ نے اس کی تصدیق کی ۔ ایک انگریز مؤرخ نے بھی اس کی تو ثیق کی کے سلطان ٹیمیو کی اگر موت شہوتی تو ہند وستان 🖥 میں انگریز وں کے قدم جم ندسکتے ۔ سلطان فیبو کاحسن انتظام، رعایا کی فلات و بهبود کی قفر،غیر موں سے میا تھے روا دارا نہ رویہ علم کے قروغ کے لئے ان کی کوشش مِامِعُ الرمورِ كَا قِيامٍ، كَارِخَانُولِ كَهِ قِيامٍ كِي وَشَقَ ءِدِينِ اور دِينِ كُونِ آج کرنے میں ان کا قائدانہ کردار ، بہمارے عناصر دومرے حکمرانوں

🥻 کے تذکروں میں متفرق خور یہ ملتے ہیں جوان میں جمج تھے۔ عالمی تاریخ اوراسلای تاریخ پر گیری نظر رکھنے والے ، تذکرہ نگار اورمؤرخ مفکر اسلام حسنرت مولا تا سید ایوائسن علی ند دی رحمه : الله 🖥 عليه جنہوں نے وعوت وعزیمیت کی مفصل تاریخ لکھی ہے۔ ان کا میدیمان أ کہ ہندوستان کی تاریخ ملطان ٹیمیو ہے زیادہ ہلند ہمت، بالغ نظر، ﴿ غَمْ ہِبِ وَرَحْنَ کے فَدائی اور غِيرمَكَى اقتدار کے وَثَمَنَ ہے آ شَاتَهِيں ہے، ان کی ای خصوصیت کی طرف اشار د کرج ہے۔ سلطان ٹیپوکی دفاعی حکمت عملی: سلطان ٹمیو کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے اس عمید کے دوسرے تحكمر انوں كى ۋىنى ،فكرى صلاحيتوں ' دران كے سياسى ، د فاعى ، اتتصادى ، علمی اور تغلیمی نضام کا جائز ولیه ٔ صروری ہے،اور ؛ ن کے علاقوں میں امن 🖁 و قانون اوررعایا کے مختلف طبقات کے تعامیات اورعوام وخواص کے 🐉 وعتما دا ورتعاویٰ کا مطالعہ کر کے ان کے اور سلطان ٹیپوشہید کے درمیان مختف شعبوں میں جو فرق ہے اس کا جائزہ لینا جاہئے ،اس طرح 🖁 سلطان شہید کی شخصیت کی وہمیت کا سیح اندوز دکیا جا سکتا ہے، اور اس 🖁 🖁 ہے آگریز جزل کے اس تبھر ہ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آئے ہے ہندوستان 🖁 🖁 ہمارا ہے۔اورا گریدر وابیت سیجے ہے کہان کے عہد میں را کو ل کا تجریہ کیا 🖁

گ کا تھا اور جدید اسلحہ کی تیاری اور بحری قوت بڑھانے کے انظامات کئے گئے توان کی دفاعی میدان میں دوسرے پیمرانوں پر مزید برتری کا ا ثبوت ملتا ہے ، اس کئے کہ صرف ذاتی شجاعت ، ہمبت وجراکت جنگ 🖠 جیتنے کے لئے کا فی خیل ہوتی ، جب تک کہ وسائل حرب اور ان کی مزید ترتی کی صلاحیت نہ ہو۔اس کے لئے علم اور ٹیکنالو جی کی ضرورت ہے، اورعلم اور نیکنالوجی کوترتی دیے کے لئے ان کے اداروں اور باصلاحیت اتربیت دینے والے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ان کے بعض اقدامات 🖁 ہے اس کی توثیق ہوتی ہے۔ اس کی تصدیق صدر جمہوریئہ ہنداے بی ہے عبدالکلام کی تحریر کردہ خودنوشت سوائح میں درج ان کے بیان سے بوقی ہے کہ بیسویں صدی میں راکث بنانے میں ہندوستان کی ترقی وراصل نیمو کے خواب 💆 کی بحالی ہے، ملک میں را کٹ سب ہے پہلے شیر میسور ٹیپوسلطان 🗾 🕻 بنوائے تھے، ان کے کہنے کے مطابق <u>99 کا</u> میں تر وغانہ م<sup>یل</sup>ی کی لڑائی میں نیبو کی موت ہوگئی تو اس کے بعد انگریزوں نے ۵۰۰ سراکٹ اور ۹۰۰ ارا کوں کے ذیلی نظام اینے قبضہ میں لے لئے تھے۔ بحرى طاقت بنانے كےسلسله ميں تاريخ سلطنت خداداد ميں تحریب کے سلطان نے تحت نشیں ہوتے ہی اس جانب بوری توجہ دی، 🖁 اس کاارادہ تھا کہ ایک ایساز بردست بحری بیڑ ہ بنایا جائے جوساحل ہند 🖁

کی حفاظت کے علاوہ ان تمام بحری راستوں کی بھی تگرانی کرے جن ہے ہوکر مغربی قومیں ہندوستان آ رہی ہیں ،اس مقصد کے بلئے انھوں نے بندرگاہ بصرہ ، بوشہر ، مُمان اور عدن کا انتخاب کمیا ، بھٹکل میں بحری مدرسہ کے قیام کا بھی ذکر کتابوں میں ماتا ہے۔ مقكر إسلام حفزت مولا تاسيدابوالحن علىحتى ندوى عليهالرحمه فے مسلمانوں کے لئے دوبارہ قیادت میں آنے کے لئے جواصول بیان کتے ہیں ان میں سے کٹر سلطان نمیوشہید کے اقدامات میرطبق ہوتے ہیں، ''اسلامیت اورمغربیت کی منکش'' کے آخر میں حضرت مولا نارحمة الله علیه نے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اس بنیاد پر حضرت مولا نارحمہ اللہ علیہ نے سلطان ٹیموکو بے مثال حکمرال قرار دیا ہے۔ عالم اسلام كاسب سے بڑا خلا عالم اسلام کا اس وفت سب ہے بڑا خلااس قائدا ورحوصلہ مند انسان کا فقدان ہے جومغرلی تہذیب کا جرائت ، اعماد اور یقین کے ما ٹھ سامنا کرے ، اور اس تہذیب جدید کے مختلف سانچوں ،مختلف م کا تئے فکر اور راستوں کے درمیان ایک نیار استہ بیدا کرے ،ابیار استہ جس بیں وہ تقلید بھل ،غلواورانتہا پیندی ہے بالانز نظر آئے اور ظاہری

🖣 اشکال معظا ہراور سطحی نقطۂ تظر سے بلند ہو ،حقائق اور وسائل ، توت اور

مغز کی طرف متوجہ ہوا وراس کے ظاہری خول میں نہا مجھے۔ عالم اسلام كامر دِ كامل: اییامر دِکامل اور عبقری (Genius) جواینے ملک اورایی قوم کے لئے ایک امین نئی شاہراہ کھو لے جس میں ایک طرف وہ ایمان ہوجو محض نبوت کا قیفل ہے، وہ دین ہوجواللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ذر بعیراس امت کوعطا کیا، دوسری طرف دهنلم هو جوکسی خاص ملک یا توم باز ہانہ کے ساتھ مخصوص نہیں ، وہ دین ہے نیک خواہشات اور جذبات اخذ کرے جوانسانیت کی خدمت اور تہذیب کی تشکیل ونقمیر کے لئے سب سے بوا ذخیرہ اور سب سے بڑی دولت ہے، دہ سمج اور صالح مقاصد حاصل کرے جو صرف آسانی ندہب اور سیح دین تربیت ہے حاصل ہو سکتے ہیں ،اس کے ساتھ مغربی تہذیب کے ودبیدا کر دہ وسائل اورآ لات حاصل کرے جواس کوطو بل منمی سفرا درسکسل اور سخت جد د جہد ﴾ کے بعد حاصل ہو ہے ہیں ،کیکن ایمان اور نیک مقاصد کے نقدان کی وجدے ان ہے بیجے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکا ، بلکہ ان کوانسانیت کشی اور اتہذیب دشنی یابہت حقیر مقاصد کے لئے استعال کیا جاتار ہا۔ وہ عالی و ماغ ،حوصلہ مندانسان جومغر بی تہذیب اوراس کے تمام نظریات انکشاف ا در تو توں کے ساتھ خام مال (Raw Material)

کاس معاملہ کرے اور اس ہے ایک نئ اور طاقت ور تبذیب کی عمارت فميركرے، جوايك طرف ايمان ،اخلاق ،تقو گ ،رخم د لي اور انصاف پر اً قائم ہو۔ دوسری طرف اس میں اس کی مخصوص ذبانت ، قوت ایجا داور اجدت فكرجلوه كرجوء وه مغربي تبذيب كواس نظرسة ندد يكه كدوه يحيل و ارتی کے آخری مراحل سے گزر چکی ہے، اوراس برآخری مبرلگ چکی ہے، 🖁 ادراب اس بین کسی ترمیم واضا نه کی گنچائش نبیس ہیے، ادراس کو جوں کا توں اور اس کے مارے عبوب کے ماتھ قبول کرنے کے سواکوئی جارہ کارنہیں ہے، بلکہ اس برعلیٰجد ہ علیٰجد ہ اجزاء کی حیثیت سے نظر ڈالے ، جس چیز کوجا ہے رد کر ہے اور جس چیز کو جا ہے اختیار کرے ، اور پھراس ے زندگی کا ایک ایباڈ ھانچہ تیار کرے جواس کے مقاصد ، اس کے عقیدہ، اس کےمیادی ادراصول اخلاق کے ساتھ ہم آ ہنگ ہو، اسلام نے اس کورندگی کا جو ضابطہ دنیا کا جو مخصوص نقط ُ نظر ، بی نوع انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کے لئے جو خاص احکام اور آخرت کے لئے منسل جدو جہداور جہاد کا جوجذبہ عطا کیا ہے اس پریٹی ہو،ادراس ہے وہ زندگی وجود میں آئے جس کے متعلق قرآن نے شہادت دی ہے: مَنْ غَمِلَ صَالِحاً مِّنْ ذَكُرِ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلَدُ شِيدِئَهُ حَيْوَةً طَيَّبَةً وَٱلنَّجَرِيَّتُهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَقْمَلُوْنَ ۞ (أَلْ ١٥)

''جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم دنیا میں بھی اس کی زندگ اچھی طرح بسر کرائیں کے اوران کو آخرت میں بھی ان کے بہترین اعمال کا صارضرور عطافر ہائیں گے'' مراجع

- (۱) تحریک آزادی کالهام: نمیو سلطان ازمحمود مل
  - (۲) سلطان نيوشبيداز دُا مَرْ دبيراممر (۳) نيوسلطان از پروفيسر عبدالمخن
  - (١٧) جنگ زاري كالمام فيوسلطان ازمحمود علي
- ۵) سیرت سیدا حرشهیداز هفرت مولا ناسیدا بوانحن علی ندوی
  - (۲) کارو ن زندگی از حضرت مولا تا سیدا بوانسن علی ندوی
- Srirangapatnam after the death of (4)Sultan Tipoo by Moinuddin
  - (٨) ميرت ملطان ثيوتم يدازمولا ناالياس مجتكلي
  - (9) اسلامیت ومغربیت کی تشمش از حضرت مولا ناسید ابوانحس علی ندوی
    - (10) تاريخ مطلعت فداوا دارمحمون المحمود بنظوري

### صاحب بصيرت وصاحب حميت

## وعزيميت سلطان 🖈

تاریخ سازانسان ٹمپوشہیڈی زندگی میں دوسفیس ہمارے لئے

ورس حکمت کھتی ہیں ،ایک ان کی اولوانعز می اور دوسرے ان کی بصیرت ۔

اوران کی زندگی میں ان دونوں صفتوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ

تھا۔ ان کی بصیرت جو کہتی تھی ان کی اولوالعز می اس کو بروے کا رلائے

گی کوشش کرتی تھی ، ہندوستان کے اس پُر زوال عہد میں جب کہ سات

سمندر پار کی ایک اجنبی اور عیار طاقت اپنی زہانت اور تدبیرے کا م

الے کراس گلستان ہند کے ایک ایک قطعہ کوسلاسل غلامی میں باندھتی چلی

جاری تھی ،اور ہمار سے اس دلیں کے رکھوالے بے بصیرتی کا شکار ہوکر

ہ کا حضرت مولانا سید محد رائع حسی نہوی ہاتھ نمیوہ قالعلما وکا یکٹر آور چھٹم کشامضمون فیچ استفان شہید سے متعلق بنظور سے ویک سیمینار میں صدار تی خطبہ کے طور پر پیٹی کیا گیا ہیا مستون میں مصرف میں مان میں المدن سے فقط شروع میں میں میں استفاد کے معادر کے معادر کر میں میں میں میں میں میں م

السمينارے ارجون موسیع کے کو بعنوان '' حضرت نتج علی ثمیج سلطان شهيد مصاب اور کار ہائے'' استون ميد اترالا مرت س

اس کے پابجولان ہوتے جارہے تھے، بیروہ وقت تھا جب کہ پوروپین ونیا بیں علمی شغف کے بڑھتے ہوئے اٹرے دہاں کی طاقتیں اینے ملک ا کے نکل کراین تحقیق وایجاد کے ذریعہ جاصل کردہ ذرائع ووسائل ہے دوسرے مکول کواپنا زمرا تربناری تھیں ،انہی ہیں سے برطانوی حکومت كے سياني اثر ركھنے والے حملوں كورو كئے كے لئے سلطان شہيد ؓ نے بند ا عرجه کی کوششیں کیں ، وہ کوششیں ایس تغییر کہ اگر کامیاب ہوجا تیں تواس غیرمکی طافت کو میرکید کرکه " آن ہے ہنددستان ہاراہے" عمل فی پڑھ موسوسال تک اس ملک کے اطراف وا کناف کوایے بیروں تلے روندنے کا موقع نہ ملتا ، اور ہزاروں ہزار ذی علم و ذی وقاریے گناہ نخصيتوں كاخون نه بهايا گيا ہوتا .ليكن اس مر دمجا ہدكوا بني كمال بصيرت و عظیم اولوالعزمی کے لاکق معاونین نہ ملے ، اور جو معاونین تھے انہوں نے اپنی عظمت وطن کی راہ میں اخلاص و در دمندی اختیار کرنے میں كوتاي كى واور ملك كاورخشان بنخ والاستقبل تاريك بناديا... سلطان ٹیپوشہیڈ کی یہ بصیرت تھی کہ انہوں نے برطانوی سامران کی وہ چیرہ دستیاں اورمشر قی ملکوں کی دولت دحکومت ہر قابض مونے کی کوششیں جوان ملکوں براس کا اقتدار قائم ہونے سے پیش آنے والی تھیں اس کے اقتدار کے قائم ہوتے ہے تبل بی ان کا انداز و کرلیا تھا اورایل ہم دطن اور ہم غرب طاقتوں کواس خطرہ سے آگاہ کردیا تھا ،اور

ا نیا کے کسی بھی تظیم مدبر کی بھی کامیاب مفت ہوتی ہے کہ وہ صرف 🖁 زمانة حال تك اين قهم وبصيرت كومحدود ته ركھے ، بلكه اپني نظر كومستقبل کے عہد تک پہنچائے ،اور بھرانی اس بصیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لئے ضروری تیاری کرے ،اور جومکنہ ذرائع واسباب اس کے ابس میں ہوں ان کوا تقلیار کر ہے۔اس مرحلہ تک <del>بینینے</del> پر اولوالعزی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے بطل مجاہد میں پیصفت بھی بدرجۂ اتم یائی عِاتَى تَقَى ، ہم كواس بطل عظيم كى تدابيرتكم ود فاع ميں اليي تدابير دوسائل کے جدید تیر جن کا وجود مغربی طاقتوں کے جدید تمدنی برزی کے عہدیمیں ہوا راکث جیسے ذرائع حرب و دفاع کی موجود گی کو دنیا نے پہلی بار سلطان کے حربی آلا ہے میں شامل یا یا، جس کوا یک تصویر میں اقوام متحدہ کے مرکز میں آویزوں دیکھا گیا ہے۔ امن اور جنگ دونول حالات کے لئے ان کے موز وں انتظامات ۔ جوسلطان کےعہد کے لحاظ ہے قبل از دفت معلوم ہوتے ہیں ،سلطان ک زر عمل کوششوں اور تیار بول میں یائے جاتے ہیں ،ان کو دیکھتے ہوئے ر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ متندہ قریجی معاونین کے دھوکہ ویدیئے ہے ا گرسلطان کوسابقہ نہ بڑ جا تا تو ان کے وشن کواس خطہ میں قدم جمانے کا موقع ندماتا ، اوراس کے نتیجہ میں اس وسیح ملک ہندوستان کو برطانوی 🕻 سامراج کی چیره دستیول کا با قاعده شکار ہونانہ پڑتا۔

برطانوی دہاغ اپنی عددی اور وسائلی کی کومسوس کرتے ہوئے ا ہندوستان کے اقتدار کی برا گندہ اکا سُوں کے درمیان اختلاف بر ھانے ادر ایک دوسرے کاڑانے کو جنگ کی بہترین حکت عملی مجھتا تھا ہاس کے لئے دوخوف ولا کچ کے دوؤرلیوں کو بورے تد ہرو حکمت مملی ہے اختیار کرتا تھا ، اور ان ہی ذو ذریعوں سے اس نے اس ملک کوتھوڑا تھوڑا 🖁 کرے بورا اپنے اقتدار میں لے لیا ، میں دو ذریعے تھے کہ ملک کی مرکز ی حکومت کے حدود کوائے اروگرد کے علاقوں کے تعلق ے محروم كركے دنیاتا يالم محدود کرديا ،اور پھرايق آخری ضرب شراس کو بھی منتم سلطان ٹیروشہید نے وشن کی اس تکست عملی کو پہلے ہی محسوس 🖁 كرت ہوئے اپنى يورى طافت اس بوھتے ہوئے حملہ كورو كئے ملكہ 🖁 تو زینے کے لئے صرف کردی ، اور اپنے ارد گرد کے حکمرانوں اورمسلم ا حکومتوں کو بس بیٹمن کی طرف متوجہ کیا ، افغانستان ہے ترکی تک کے تحكمرا نوں ہے رابطہ قائم كيا اور سب كول كر خطرہ كامنا بلہ كرنے كى طرف اِتوجہ دلائی ،اور خود اپنی اور کی طافت رحمن کے مقابلہ پرالگادی،اور جب 🖠 اینوں کی بے وفائی کے اثر ہے تنکست کا انجام سامنے دیکھا، اور اس 🖁 🖁 صورت مال میں اینے سامنے خوف ولا 🏂 کا ذریعہ بطور ذریعہ 'خیات 🖁 🖠 دیکھا تو اس ہے فائد داخھائے کوانسوں نے نا جائز سمجھا،اور دلوالعتر می کا 🕊

وه تاریخی شاندار جمله کها که' شیر کی زندگی کا ایک ون گیدژگی صدساله وزندگی ہے بہتر ہے '،اوراین جان جال آخریں کو پیش کردی۔اور بیرونی مامراج كمامن مرجحكاني سايين كوحفوظ وكهاءا وروحتي ونياتك ا آیک مثال قائم کردی ، بصورت و گیر سلطان کو ناز و نعت کی زندگی گزار نے کاموقع تو عاصل ہوجا تا الیکن عزیمت اور حق کے لئے قربانی ] کی پیرٹال سامنے نہ آتی۔ سلطان ٹیپوشہید کی عزمیت کی پیکر شخصیت اور ان کے نظم و ا نظام جنگ اور ان کی حکومت و اقتدار کی اہمیت کا بورا جائز ہ ان کے سلسله مین فقل سے جانے والے دوجہاوں سے بوری طرح سامنے آجاتا ے راکیا تو جنگ میں ان کے بالآخر شہید ہوجانے کاعلم ہونے براحمر میر ا جزل کاب جملہ کہ ' آج ہے ہند دستان ہمارا ہے'' ، یہ جملہ بڑامعنی خیر ے، اور حالات اور تو تعات کی بوری تصویر مثی کرتا ہے کداس واقعہ سے قبل برطانوی سامراج نے اگر چہ شرقی ہندوستان اور دیگر متعدد علاقوں برا پناقیضہ جمالیا تھا ،اوراس کے قدم برابرا کے بڑھ رہے تھے کیکن وہ ہندوستان پر اپنا قابل اعتاد افتد ارحاصل ہونے میں بہت بڑی ركادث سلطان ٹيپوشهيد كومحسوس كرر باتھا ، ادراس كوا ين سيح كامياني ك امیز بین تھی جوسلطان کے شہید ہوجانے پر ہوئی۔ سلطان کے علاوہ کوئی و دسرا مجابد بطل برطانوی اقتدار کے سامنے ایسا نہ تھا کہ وہ برطانوی

ا تندّ ارکے آگے بڑھنے اور پورے ملک کوسرنگوں کرنے میں مانع بن سکت تھا، درندوہ صرف سلطان کی شہادت پر میہ جملہ نہ کہتا، بلکہ بیہ کہتا کہ ہم نے فتح کی ایک تھن منزل طے کر لی ہے ، فتح کی بقیہ مزلیں بھی ہم <u>ط</u>ے کریں گے۔اس نے سلطان کی شہادت پر اعتاد سے میے کہا کہ'' آج ہے ہندوستان ہمارا ہے'' ،حالا تکہ انجھی ملک کے متعدد علاقے اس کے اقتدارے باہر نے اکین برطانوی طافت کوسلطان کے علاوہ کسی ہیں یہ وم محسول نہیں ہوتا تھا کہ دہ اس کی فتح کے آ گے برد صنے میں محیح رکاوے بن سکتاہے۔ برطانوی جزل کے اس جملہ ہے یہ بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ سلطان نے برطانوی طافت سے نبردآ زما ہونے کے لئے مشرورت کے مطابق اور بورے تدیر د حکمت کے ساتھ مناسب تیاری کرر کھی تھی جو د دسری ملکی طاقتوں کے یاس نہیں تھی ، کیونکہ فتح وفٹکست محض ایک شخص یا چنداشخاص کے زور باز و کے اثر ہے نہیں ہوتی ، بلکہ اس کے لئے تد ہر و حکمت اور جنگ کے بہتر سے بہتر دسائل کے ذریعہ ہوتی ہے،جس کا اس برطانوی جزل کیملم تھا کہ مد ہر واولوالعزم قائد کے باقی نـ د ہے بر وہ تیار ماں ادروسائل جوخوراس کی مذہبر سے ہوتے ہیں اس کے بعد کوئی عناص کردارانجام نہیں دے سکتے۔اس طرح صاف عیاں ہوجاتا ہے کہ اسلطان نے حرب و د فاع کے لئے کیا کیا انتظابات؛ ختیار کئے ہوں گے

🖁 اور کیا کیاوسائل تیار کئے ہوں گے ،اوراس کی مثال را کٹ کا ایجا و کرلیز ے جواس عبد کے لحاظ سے غیر معمولی تدبیروڈ رید تھا۔ دوسرا جمله جو سلطان کی عزیمیت اور نا قابل شکست جمت کی 🖁 علامت بنا ، اور جو کسی بھی قائد کے اعلیٰ تزین سطح پر ہونے کی دلیل ہے ، وه ب "شرك ايك دن كى زندگى گيدر كى صدسال درتدگى سے بهتر بى"، اور پھراس قول کومل میں لا کر دکھادیتا ہے کہ بلند عزیمیت و ہمت کا قائد 🖁 کاریرمقام ہوتا ہے، اورا گرغور کیا جائے تو اس جملہ کی روح اس مجاہد بطل 🥻 کی قائدانه زندگی کے تمام معاملات میں جاری وساری رہی ،اور ایک طرف اس کی طاقت وحکومت کومضبوط ہے مضبوط تریناتی رہی ،اور ووسری طرف این ملک کے باشندوں کی نظر میں اس کو بلند ہے بلند ﴾ مقام مطاکرتی رہی ، چنانچہآج تک اس کےعلاقہ کے باشندے اس کی 🤰 عظمت کے کمن گاتے ہیں۔ اس جملہ کے اندر عزم وحوصلہ کے جو معاتی بینہاں ہیں وہ سلطان کی زندگی میں اس کے تمام پُرعز نمیت کاموں میں اس کے رہنما رہے بمی بھی ذمہ دار حکمراں کی عزیمیت و حکمت ہے آراستہ حکمرانی 🐉 جس میں تمام رعایا کا بقرق مراتب خیال ،اوران کے امن وراحت کی . 🥻 فکروان کے ساتھ عدل وانصاف کا برتا ؤ واورمکی حالیات اور ضروریات 🖁 کوبہتر بنانے کی طرف توجہ اور ذاتی معاملات پر ملک وقوم کے مفا دات

کوتر جیح دینااوراخلاق و کردار کے اعلیٰ معیار کو اختیار کرنا ،اوران نمام امور میں ایک جرأت منداور شجاع قائد کی خصوصیات اختیار کرنا، ملک کی متنوع ضرورتوں کے لئے ان کے لائق نظم وا تنظام کرنا جلم کی ترقی و علماء پروری اور سیاس و حرفی معاملات کے ساتھ ساتی اور اخلاقی معاملات بربھی بوری نظر اور اس کے لئے ضروری نظم۔ بدوہ مختلف گوشے بیں جو پُرعز بیت اور حوصلہ مند شخصیت میں خود بخو دجع ہوجاتے میں ،ادرصا حب عزیمت اورصا حب حوصلة تحض ان کو بورا کرتا ہے۔ سلطان ٹمیز نے برط نوی سامراج سے متعلق چیرہ دیتی اور ملک کیری کا جوانداز ہ کیا تھا اس کوان کے بعد کی تاریج نے سیح ٹابت کردیا، ہندوستان پر قبصنہ کرنے کے ساتھ برطانوی سامراج نے اپنی ملک کیری کو پھیلاتے ہوئے ایٹیا کے مشرقی حصہ ہے شالی افریقہ کے علاقے تک مختلف خطوں پرایٹا اقتدار جمالیا، پیسب عمو ہا مسلم ممالک تنے، شالی افریقہ میں مصروسوڈ ان بربھی اپنا قبضہ تائم کرتے ہوئے ترکی کو جواس کا ہمدرور ہا تھااس کے ماتحت مختلف علاقوں کو بغادت ہے كساكرتركي كوجهوثااورمحدود ملك بينني تك يهنجاديا فلنطين شماامراتيل کے قدم جمانے کی تدبیر کی ،اور ترکی کی قوم کواسلام سے دور کرنے بر اس کے قائد کو مائل کیا جس کے نتیجہ جس ترکی جوا سلامی وصدت وطاقت 🥻 کا مرکز تھا، اوراس کے اقتہ ور کا این تھا۔اسلامی اقدار ہے بھی مخرف بن گیا تھا۔اوراس طرح ٹیروشہید ؒ نے جو خطر مجسوس کیا تھاوہ جی قابت
ہوا۔
ہیوسلطان کی عظیم شخصیت اپنے عہد میں چھوٹی پہاڑیوں کے
درمیان ایک او نچ بہاڑی حیثیت رکھتی ہیں ۔اس کے حالات اور کردار
کے مطالعہ ہے کہی بھی صاحب عزیمت حاکم کواعلی رہنمائی ملتی ہے ،اور
اس جیسی شخصیت کے لئے احر ام وقدر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ۔
اللہ تعالی ان کے کارناموں کو قبول فرمائے اورا پنے قرب میں اعلیٰ جگہ عطافرہ ائے۔

# منتمنج شهيدال

مولا باظفر علی خال کاملت اسلامید کی طرف سے سلطان ٹیوشہیڈ کوٹراج عقیدت

اے سری رنگا پٹم! اے سمنج شہدان کرم آخری وفت میں اسلام کی غیرت کی نمود تیری آتکھول میں ہے اپنوں کا عروج اور زوال تو نے دیکھا ہے برایوں کا بہوط اور صعود کام میں لانہ سکی تھی جے خاک رہلی تیرے ذرول نے بچھادی وہ جازی بارور کشور ہند کا رنگ اور ہی ہوتا کچھ آج مکر کا دام بھےاتا نہ اگر چرخ کبود سورہا ہے تیرے پہلو میں وہ میسور کا شر مائہ ناز تھا ملت کے لئے جس کا وجود

توت بازوئے اسلام تھی اس کی صولت اس کی دولت کے دعا گووں میں شامل تھے ہنود کہیں سوتے میں نہ کروٹ یہ مجاہد بدلے اب بھی اس خوف سے ہیں لرز ہ براندام حسود اس کے اٹھتے ہی مسلمانوں کا گھر بیٹھ گیا تھا قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود آخری قول یہ اس کا نہ ہمیں بھولے گا جس سے قائم ہو کیں آئین حمیت کی حدود شیر اچھا ہے جسے مہلت یک روزہ ملی یا وہ گیدڑ جے بخشا گیا صد سالہ خلود دل حسرت زدہ میرا بھی گیا ساتھہ جب آج اس کی مرفد یہ گئے باس و شمنا کے وفود پھر گئی آنکھ میں فردوس بریں کی تصویر ظل ممدود بين تها جلوه سدر مخضود اس کی وہلیز ہے لیٹی ہوئی تھی رحمت حق

جومتے تھے جسے حھک حھک کے ملائک کے جنود آئی گنبد سے نما اے کہ تیری بیٹائی رات دن درگہ دادار یہ ہے وقف تجود برسر تربت من چول گذری ہمت خواہ که زیارت، گه رندان جبال خوابد بود میں نے کی عرض کہائے فطرت آ زاد کی روح تورنی جس نے سکھائی ہیں غلامی کی قیود برزمینے کہ نثان تو کف بائے بود سالها تحدهٔ صاحب نظران خوابد بود



## سلطان ٹیپوشہید منعلق اہم مراجع و مآخذ

ستابوں کی ایک وقیع فہرست جومؤرخ اسلام وادیب عمبیر مولانا مغلام رسول مہر کے قلم ہے ہے اور دائز نا المعارف الاسعامیہ (اردو) لا ہور سے ماخوذ ہے۔

(۱) حسین علی خان کرمانی: نشان حیدری ، (فاری) ، همروف به تاریخ نمیوسلطان ، آسین علی خان کرمانی: نشان حیدری ، (فاری) ، همروف به تاریخ نمیوسلطان ، آسیمی که معواجه ۱۸ میشود به میشود به میشود به ایرانی که ایرتری کا ایرتری کا ایرتری که ایرتری که ایرتری که ایرت که مصنف نے حیدرعلی فران ؛ درنیوسلطان دونول کود یکھاتھا)

(۲) غلام مجمداین فیموسلطان : کا رناسهٔ حیدری ، (فاری ) (با میرسروری ما ترصفدری ایرتو ایرت کردی گئی میس طبع محلکت ۱۸۳۸ ، تقریباً ایک بزار صفحات اور بهتدو متنافی دولیات ایرت میشود شان ، (فاری ) مصنف کا رنوالس کے برائیو بید سکر بیزی کا میرشش کی خارات کلھور مخطوط کتب ناشه با کی بور بیش )

(۲) خارات کلھور مخطوط کتب ناشه با کی بور بیش ) ، مخطوط دروائل ایشیا تک سوسا کی برائیو دروائل ایشیا تک سوسا کی برگال (مصنف کا ردی ن نیموسلطان کے فارگ ، (فاری ) ، مخطوط دروائل ایشیا تک سوسا کی برگال (مصنف کا ردی ن نیموسلطان کے فارگ ، (فاری ) ، مخطوط دروائل ایشیا تک سوسا کی برگال (مصنف کا ردی ن نیموسلطان کے فارف بید) ۔

(۵) سلطان التواريخ ، ( فاري ) ، اليك مخطوطه الله يا آخس ثين سبته اور اليك محورتمنت

اور من ابسر بر کامروال شر (معنف کار محان بیوسلطان کے ضاف ہے)۔ اً (۷ ) تارخُ خدادادی (فاری) ،انٹریا آنس کا مخطوطہ اول دآخر تاتُص\_ 🗓 (۷) تارخ نمیوسلطان ( فاری ) مانڈیا آف لامبرری کامخطوط پ 🕻 (٨) وقالع منه زل روم ، (قاری ) روز نامی غلام عی خان ،مصنف کوایک و ڈیر کے إسائيوت للنطنية بمينا مماتمايه (طبع ١٤٨٧م) (٩) زيّن احايدين مصطّري: فتح الجابدين ، (فاري) نسخه سَا بَغامَه راكل ايشا نَهـ 🎒 موسا کی بڑھ ل عدد ۱۹۶۹ ہے ﴾ [(١٠)مير عالم مششري حديقة العالم ( فاري ) ، انگريز ال نے مصنف كي خدمات تصوصی کے بوش اس کے سے چوہیں ہزار روسے وظیقہ مقرر کردیا تھ ۔ دوجلدیں منحرى جلدمرزگا متم كے ستوط (99 مار) رختم ہوتی ہے مطبع ١٨٥٠ و (۱۱) سیدانجد علی اشیری: سوارخ شیدرغی سلطان (ار دو) امرتسر ۱۹۴۰، يُّ (۱۲) ، ، ، ، ثيوسلطان، (اردو) امرتسراا واو 🥻 (۱۳) تمود خان محمود بنگوری: تاریخ سلطنت خداد او (اردو) بنگور ۱۹۳۳. ﴾ (۱۴) حیورنامه ( کنوی) میسورآ رکیا نوجیکل ربوری، طبع ۱۹۳۰ء An Account of the Campaign in Mysore (1799): Allan(10) الليج كنينة بواواء به A Narrative of the sufferings of : J. Bristow(13) James Bristow, Written by Himself و الطبع كلنة 19 كماء يـ A view of the Origin and Conduct of: A.Beatson ( 4) العراب المعالم (he War with Tipoo Sultan A Narrative of the Campaign in :Major Dirom (IA)

#### 

India which terminated the war with Tipoo Soltan in 1792

فالحيوالندن ٩٢ مراء \_

The Mysorean Revnue Regulations : B. Crisp(14)

A sketch of the war Tippuo Sultan, : R.Mackenzie (\*\*)

د وجله مي ، نگلته ۱۳ سام ۱۳ ساو

Markenzie's work, (11)

A Narrative of the Operation of Captain Little's: E Moor (m)

Detachment, and of the Mulicutts Army Commanded by

(اس شل معن تادرتعورين في ) المعاملة ان 44 المارتين عادرتعورين في )

A Nacrative of the Military Operation on: I. Munro(FF)

the Coromandel Coast, 1780-1784

من اندن ۱۷۸۹ه (اس كتاب كسائه نهايت عده نقط ميس)

Memories of Hydee and Tippoo:Ramchandro punganuri(rr)

ترجدیمائل CP Browa طبعدمال۱۸۴۹م

The Captivity suffering and Escape of: Jscurry (10)

,ames scurry written byHimself طبطته كالمام

Selections from the state papers Preserved in : Forrest (11)

المراج الممر المم

The life of Sir Thomas Munra :G.R. Glieg (12) أَوْ اللهُ ال

Select Letters of Tipu Sultan: W. Kirkpatrick (M)

www.abulhasanalinadwi.org

طبع لندن الهاء

ACTION Poona Residency Correspondence(74)

غيج بمينًى ١٩٦١-١٩٨٣ء

The Nabobs of Madras :H.H Dodwell(\*\*)

طبح لندن ۱۹۲۲ر

. History of British Army :J.W Fortescue (FI)

أجلعة عليم لندن١٩١١ء جلدم حصة عليم لندن١٩١٥ء

History of British Endia : J.Mill (سير Wilson طبيح وكن 11.11. Wilson جلد

۱۲۳ طبح لندن ۱۸۳۸ء

العام المان المان Haider Ali :N.K. Sinha(٢٣) علد المكانة العام وم ١٩٣٩

: M.Wilks(rr) 2

Historicalsketches of the south of India in an Attemp to

trace the History of Mysore

اهمج Wl. Hammick دوجلدي بيسور ۱۹۲۰م

History of Hyder Ali Khan:M.M.D.L.T. (۲۵) کی سفرانسین صرفکعی کی آس کاآگریزی تربیر ۱۷۵۲ه میس شاکته دوانپر ۱۸۵۹میس ایک طباعت شائع اولی

جس من مُوسلطان كے حالات بھی شال كرد يتے محتے)

: wood(my)

A Review of the Virgin Progress and Result of the late مع ۱۰۰ ۱۸ مرا ابتداش ۱۳ موخی کا کید مطلب مسل علی من است. این من میل میل ابتدا شده این من میل میل میل این منطق میل این

مثل زیان شا در دالی کے حالات ،فرانس سے ملطان کی خط و کتابت ، سفارت تسطنظ یہ کے حالات مقد ہ

Mukibbul Hasan Khan(r∠)

Ilistory of Tipuo Sultan Khan کاتروهما کیلین ۱۹۵۱

An authoric Narritive of the Treatment: Oakes (FA)

of the English who were taken Prisoners on the reduction

of Bednore by Tippoo sahib گئ کرنA۵۵ام

The East India company 1784.1834.: C.H. Philips(#4)

طبع بالمجسشر ١٩٢٠م

Despatches, etc., of the Marquis wellesley : R.M. Martin (F4)

جنداول طبع اندلنا ١٩٣٣م

Captives of Tipu Sultan: A.W.Davrenge(m) طبط لندل 1979 اعطا وحديل

ا تركا كوز آن اشريادوروس فيرسطوعه ريكاؤز (عجل ت) در وتنكف مجموعه إيم معلومات

Secret Proceedings , Millatry Sundry Book 1780-1799

رفيره (أور Stewart عام) Cat, of the Or. Librof Tipoo Sultan : Stewart

ضرورت تی کداس فہرست میں جووائرۃ المعادف الاسلامیہ ( جنجاب بو نیورٹی الا ہور ) سے ماخوذ ہے اضافہ کیا جا تا اس کئے کہ ٹی اہم کنا ہیں مزیداس موضوع کیا آخر ہی مرمہ میں سامنے آبھی ہیں جن میں آبک کتاب جناب فی علی شخصا حب ( حال الدیراعلی روز ناسہ " سائار" بنظورور کن اساس دارالاسور گنجام میسور ) کی " ٹیچوسلطان" ہے اور انھیں کی دوسری کیا ہے آگریزی میں British Relations with

Hyder Ali\_\_\_\_ پرونیسر عبدالمغنی کی کتاب" ٹیپو سلطان" گرچہ مختفر ہے مح "بقامت كهتر بقيمت بمبتر" كالمصداق ب يمعبور بندو مؤرخ ذاكم بمنمحر ناته یا غرے سابق محور زاڑیسہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جھوں نے & Aurang zeb . Tipu Suitan کھوکران ہر کئے جانے دالےاعتر اضات کا چھا جواب دیاہے ، کتاب انسٹی ٹیوٹ آف انجللیو اسٹڈیز کے زمر اہتمام بی دبلی سے شائع ہوئی اس بلسله میں مولا نامحد الباس ندوی بعثنگی کی سیرت سلطان نبیوشبید بھی اہیت کی حامل ہے جس میں الن کی میرمند کے بعض نے کوشے سامنے لائے گئے تیں ۔اس کتاب کی أيك خصوصيت ميدي كربيه مفكراسلام حضرت مولانا سيدابوألحن على هنني عمروي وحمة الله عليه كى ايماء برتصنيف كى كى سے اور ان كى مقدم سے مزين ہے ميچلس تحقيقات ونشريات اسلام كلحفو سے شاكع بوئى بعد يس اس كا دگريز ك ايريش Tipu Sutan کے نام سے انسٹی فیوٹ آف آ محکلٹر اسٹڈیز جامہ تجری ویل نے معیاری طباعت سے ساتھ ٹاکع کیا۔(مرتب)